

يل- إيج- دى- ام القرى يونيورسشى مكة الكرمة

جناب يروفيسرا بوعمس ارعمر فاروق سعيدي فاضلمه ينه يونيورستى

/الكوشراسه المى يبلشرن

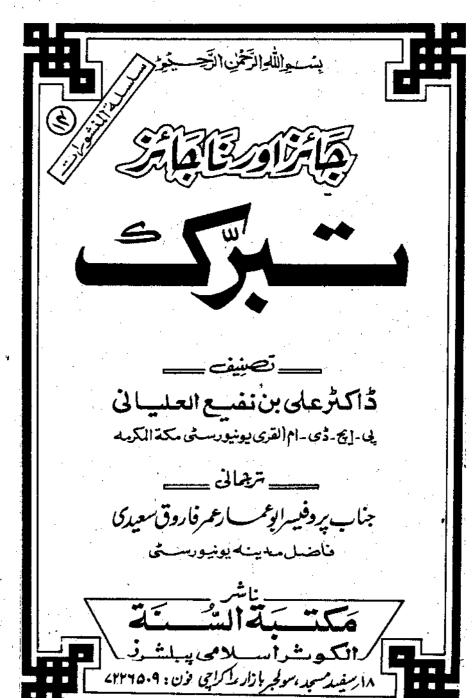

### فهرست كتاب

عناوين كلمة الناشر پیش لفظ سخن ہائے محمنتن مقدمه ازمولف تمهید - تیرک اور معنی اور اس کی حقیقت باب اول - جائز اور مشروع تمرك كابيان فصل اول - ني صلى الله عليه وسلم كى ذات اقدس اور آپ کے آفارے تیرک کا حصول قصل دوم مهاعث بركت اذكار وافعال كابيان 71 ذكرالله كى بركت 3 2 طاوت قرآن مجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرموده دعائيس. ٣٣ بابركت افعال كابيان ۳۳ ذكرالله ك لي اكثما مونا ۳۴ میدان جمادیس آمے بردھنا ۳۳ مسنون طریقت بر کھانے کے لئے اکٹھا ہونا 20 فصل سوم - باعث بركت مقامات كابيان 72 72 مكه كرمه وكدينه منوره - اورارض شام 2

فصل چمارم - باعث بركت او قات كابيان 71 دمضان المبارك 1 ليلته القدر 44 عشروذي الج يومعرفه ٣٣ يوم جعه موموار اورجعرات كي فضيلت 7 رات کے آخری پرکی نعیلت 77 فصل چنجم - بابرکت کھانے اور دیگر اشیاء زيتون كالتيل MY ML مبته السوداء (کلونجی) عجوه ، تمجور اور کھنہی 72 ۴A آب زمزم 71 آبياراں 4 محوژا 79 يكهال 4 تحجور كادرخت 4 باب دوم - ناجائز اور حرام تبرك كے بيان ميں ۵۱ تميد-جاهل لوگول مين تيرك كامفهوم 21 غادى بن عبدالعزى كاقصه 4 عمروبن جموح كاواقعه 24 فصل اول - تمرك كے لئے ممنوع مقامات 4

| فتراض اوراس كاجواب                                        | ايدا    |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| An all a grant and the second                             | فتنبيهم |
| وم - تیرک کے لئے ممنوع او قات                             | ا فصل د |
| ن تيمية كابيان                                            | •       |
| هائق                                                      | تاريخي  |
| موم - اولیاء وصالحین اور ان کے آثار سے تیرک               | فصل     |
| راس کے مرید                                               | حلاج او |
| رجب منبلی کی محقیق                                        | -       |
| الحين كي احتياط                                           | سلف ص   |
| ال                                                        | تصددان  |
| ن الرفاعي کي گو ۾ افشاني                                  | سيديوسا |
| ى كى ايك دليل اور اس كاجواب                               | متدعين  |
| مترجم (برعاشیه)                                           | لاحتداز |
| مرم کی بابت احدرضا خان بر ملوی کی تقریحات (برعاشیه) ۹۱-۹۰ | بدعات   |
| . نتائج اورخلاصه                                          |         |

#### بسماللهالرحمن الرحيم

### كلمةالناشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم يوم القيمة صاحب لواء الحمد والشافع المشفع أفضل الخلق محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان إلى به الدن.

المابعد: ہمہ قتم کی برکات اللہ عزوجل کے پاس ہیں۔ وہی مبارک (راکی ذیر کے ساتھ) بابرکت بنادے۔
بابرکت افرادواشیاء سے فیض حاصل کرنا بھی شریعت کے دائرہ کار ہیں شرعی حدود
بابرکت افرادواشیاء سے فیض حاصل کرنا بھی شریعت کے دائرہ کار ہیں شرعی حدود
وقیود کے مطابق ہے۔ اس میں افراط و تفریط باعث نقصان ، بعض او قات سلب ایمان پر ہنج
ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کے اس اہم اور نازک ترین موضوع پر ہر زبان میں قلم و زبان کے
در یع تبلیخ وجماد کی ضرورت ہے۔ بالحضوص ان ممالک میں جمال قرآن و حدیث کو غلاف
و پردہ میں حصول برکت کے لئے رکھ لینے کوہی کافی سمجھ کران کے علم اور تقیل احکام سے
مکمل طور پر صرف نظر کر لیا گیا ہے۔ جبکہ جسمانی شفاء کے حصول کے لئے طبیب 'ڈاکٹر
کم تجویز کردہ نسخہ پری اکتفاء نہیں کیا جا تا بلکہ اس نسخہ میں درج ادویات استعال کرنے
پر علاج اور اس کے ذریعہ شفاء حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کمیں زیادہ
روحانی طور پر شفاء حاصل گرنے کے لئے قرآن حکیم کی خلاوت اور احادیث مبارکہ کی
قراءۃ اور ان دونوں کے مندرجات پر عمل کامعاملہ ہے۔

میرے ناقص علم کے مطابق جائز و ناجائز تیرک کے موضوع پر اردو زبان میں جزوی طور پر تو کام ہواہے مگر مستقل طور پر الگ سے کوئی تحقیق کام نظر نہیں آیا۔

ضرورت متى كه اردو زبان مين عدل وانساف كى ترازوكو قائم ركفته وك كوئى الله كابنده اس پر لكھے۔ تو چو تكه عربي زبان ميں اس موضوع پر مستقل تحقیق كام ہو چكے ہیں۔ مثلاً وْاكْرُنا صربین عبدالر حمان الجدیع۔ حفظه الله تعالی پر وفیسر آف كلية اصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه - كلية اصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه رياض نے شعبہ عقيده و قدا ب عالم جامعة الامام سے دكتوره (بي ای وی کى) كو وگرى

حاصل کرنے کے لئے "التبرک انواعه و احکامه" مقاله لکھا جس پر جامعة الامام سے ان کوامتیازی حیثیت میں پہلی پوزیش حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا اب سے مقالہ کتابی صورت میں ۵۹۹ صفحات پر دوسری بار طبع ہوچکا ہے۔

#### تعارف مصنف وكتاب

ای طرح واکر علی بن نفیع العلیانی نے "التبرکالمشروع و التبرکالممنوع" نای کتاب تعنیف کرے اس اہم ترین باب میں ایک بابرکت علی اضافہ کیا۔ شخصوصوف نے ام القری یونیورٹی کمہ کرمہ ہے "اہمیة الجهادفی نشر الدعوة الاسلامیة والر دعلی الطوائف الضالة فیه - نای تحقق و عظیم با برکت مقالہ لکھ کردکورہ (پی ایچوی) کی وگری عاصل کی ام القری یونیورٹی نے عقیدہ کے اس اہم موضوع پر موصوف کی گراں قدر محت کے اعتراف میں اس مقالہ کو طبع کرانے کا آرور بھی جاری کیا جو کہ ۱۳۳۸ صفحات پر مطبوع ہوا۔ واکر علی بن نفیج کی کتاب "التبرک المشروع والتبرک الممنوع" کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ہر شجرو جراور بے سندو بے دلیل اشیاء کو باعث برکت جان کر اس پر جان چھڑکے اور انسانی امتیاز کھو بیٹھے اور عزو شرف پامال کرنے والوں کے لئے مشعل ہوایت ہے۔ وہاں ان لوگوں کی فکر و نظر کو راہ صواب کی طرف مواب کی موڑنے کے لئے ایک ایم قدم ہے جو خدکورۃ المدر افراد کے درمقابل جائز متبرکات پر بھی موان کرگئے ہیں۔

بطور مثال کے اس کتاب کا پہلا باب۔ فصل اول صفحہ ۲۹ تا ۳۰ ملاحظہ کریں اس میں عالم اسلام کے عظیم محقق دینی و دنیاوی بصیرت کے حامل عظیم مفسرعلامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ تعالی ۔ نیز اس دور کے عظیم محدث و محقق علامہ ناصرالدین البانی حفعہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظریدلل بیان کیا ہے۔

اس كتاب كى اجميت كے پیش نظراس كو اردو جامد پہنانے كا شرف ميرے قابل احترام شيخ معروف على شخصيت پروفيسر عمرفاروق سعيدى حفد الله تعالى كے حصد ميں آيا۔ موصوف ميرے مشفق و روحانی و على مربى محدث العصر مفتى اعظم پاكتان مولانا سلطان محدد غفر الله له واد خله جنة الفر دوس آمين كے ارشد تلانم ميں ہيں۔

متعدد بار آپ سے جناب کو صحیح الامام البخاری رحمه الله تعالی کی قراءة وساع نیزان کے زیر سامیہ مذری میدان میں قدم رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ نیز الله عزوجل نے آل جناب کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے شیوخ کرام سے بھی بحربور على استفاده وفيض حاصل كرنے كاشرف بخشا ہے۔ اس وقت موصوف ايك اہم جامعہ میں طلبہ کی علمی پاس بجانے میں معروف ہیں۔ تقبل الله منه و جعله ذخرا لاخرته-آمين-

مكتبة السنة اس بابركت محقيق كام كواردو زبان مين بهلى بار منظرعام برلان كا شرف حاصل كرربا عظي-

مكتبةالسنة كے بنیادی اغراض ومقاصد میں اسلاف کے علمی تراث كا حیاء اور ٹھوس علمی بنیا دوں پر متحقیق ویقمیری واصلاحی مواد کی نشرو اشاعت ہے۔ اس سلسلہ کی بیہ

الله عزوجل ہے دعاہے کہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو مصنف۔ مترجم' ناشراور ان کے متعلقین کے لئے ان کی دیلی و دنیا وی کامیا بیوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

ناسیای ہوگی اگر اس موقعہ پر اپنے مشفق و محسن دینی بھائی عبداللہ فاروق حفعہ اللہ تعالی کا ذکرنہ کروں جن کی انتقک محنت اور خلوص کی بناء پریہ کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے اور ہر قتم کی آزمائش سے دنیا و آخرت میں محفوظ رکھے۔ انھین۔

وصلى الله تعالىٰ على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً

والسلامخادمالعلموالعلماء محمدافضل خليل احمه

مدير مكتبة السنة-١٨- سفيد مجد سولجرما زاركراجي

خليب جامع مجد سعدين الي و قاص رمني الله عنه وْينْس سوسا كَيْ فيز ٣ كرا جي

٢٥ ووالج ١١٨ أأحد

بمالدار من ارجم پیش لفظ از مترجم معنهائے گفتنی

امت مسلمہ رجعت تہتیری کی جس انتہا کو پہنچ رہی ہے از حد عبرت ناک ہے۔ جس عقیدہ وعمل کی بنیاد پر انہیں شرف عالم بخشا کیا تھا بالعوم ایک فانوی حیثیت افتیار کر کیا ہے اور اس کی بجائے مفونت زدہ مادیت اور سیاست کو اولیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت کم ہیں جو اس کے اثرات سے محفوط ہوں۔ اور شاید اس وجہ نے امت کے فکر و نظر کو زنگ سالگ رہا ہے۔

تاہم اس شب تیرہ و تاریس اطراف افق پر کمیں کمیں پھے تارے ضرور ممثمانے نظر آتے ہیں جن کیا ہی کوشش ہے کہ اندھیرے کا ہر حال میں مقابلہ تو کرنا ہے اور راہی ان کی روشن میں ہی اپنا سفر طے کرنے اور دو سرول کا رخ صحح جانب متعین کرنے میں کوشال ہیں ان کی یہ کوشش کیا متائج لاتی ہے' اس سے قطع نظرا پسے خیر خواہاں ہی ملت اسلامیہ کا حاصل اور خلاصہ ہیں۔ کاش کہ ان سے استفادہ کی کوشش کی جائے!

مادیت کے اثرات نے بالعوم اس قدر محو کر رکھا ہے کہ تعلیمات نبویہ کی اجمیت کا تعور اس ہونے کہ تعلیمات نبویہ کی اجمیت کا تعور اس ہے لئے وقت بہت کم ؛ اضافی مشاغل اسٹے کہ فراغت عقا ہو رہی ہے۔ کچھ بھی ہوا محاب فکر و نظرا پئی سی کو مشش تو ضرور کرتے رہیں گے کہ امت اس منجد حار سے سلامت کنارے جا لگے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دعوت میں ممکن ہولگائی جاتی رہے۔

تحریری میدان بمی جهاد اسلام کا ایک اہم حصد ہے۔ کفر کی بلغارے مقابلہ میں فکری رہے اور تعلی انگید خت کی خاطر تعنیف و آلیف بھی فرض ہے۔ یہ کام کتنا ہو رہا ہے اور اس سے کتنا فاکدہ اٹھایا جا رہا ہے ایک الگ سوال ہے۔

خیر۔۔۔۔اس میں شبہ نہیں کہ امت کے اضملال کی ابتداءاس کے فکر و نظر سے ہوتی ہے اور فکر و نظریعنی عقیدہ وعمل کی اصلاح و تقویت ہی اس کا اصل علاج ہے۔ چنانچہ توحید و سنت کی اشاعت اور اس موضوع پر مقالات اور رسائل و کتب کی تصنیف و آلیف اور پھران کی نشرواشاعت از حد ضروری ہے۔

امحاب خیرے فرائض میں یہ بات یقینا شال ہے کہ علم علاء اور طلباء اسلام کی سرپری خش دلی اور اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لئے کریں۔ اور اس کی خصوصی رحموں کے حقد اربنیں۔ نوجوانوں کا رخ تعلیم دین کی طرف چھیردیں تو ان شاء اللہ امت مسلمہ اپنے مجدو شرف سے یقینا محروم نہ ہوگ۔ یہ بات محض جذباتی نہیں بلکہ احادیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔

اَلاَ إِنَّ اللَّهُ نُيَا مَلُعُونَةٌ وَمَلُعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكُرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوَ مُتَعَلِّمٌ – (حديث حسن – رواه الرفدى وابن ماجئن البه عرية رضى الله عنه)
من خروارا ونيا اورجواس من ہے سب ملحن اور قابل نفرت ہے۔
سوائے اللہ کے ذکر کے یا جو ذکر اللہ پر مشمل ہواور عالم اور طالب
علم۔"

آپ کے زیر نظر یہ رسالہ ہنام "التبرک المشروع والتبرک الممنوع" توحید وسنت کی جماعت و نفرت اور شرک و بدعت کی تردید و تقید پر مشمل ہے۔ جو "بقامت کستر " قیمت کمتر" کا شاندار مصداق ہے۔ برادرم محمد واصف صاحب حال متعلم مدینہ یو نیورش نے راقم کے حوالہ کیا کہ ترجمہ کردیا جائے آگہ ہم بھی توحید و سنت کے پاسپانوں میں شار ہو سکیں۔ مؤلف کے شیاق کے ترجمہ قریب بہ ترجمانی کی جرائت اس لئے کرلی کہ تخلیق کی ہمت نہیں تو کسی دو سرے صاحب فعنل ہی کی اچھی بات کو آگے پنچانے کا ذریعہ بن جاؤں ....اس یقین واحماد کے ساتھ کہ ان اصحاب فعنل کی جمرای بھی اللہ تعالی کے ہاں تقرب کا باعث ہوگ۔ واحماد کے ساتھ کہ ان اصحاب فعنل کی جمرای بھی اللہ تعالی کے ہاں تقرب کا باعث ہوگ۔ واحماد کے ساتھ کہ آن اصحاب فعنل کی جمرای بھی اللہ تعالی کے ہاں تقرب کا باعث ہوگ۔

مسلمان جے اپنے اللہ کی رضامطلوب ہے اپنی امت کی فیرت کاپاس ہے اسے چاہئے کہ اپنے آپ سے ابتداء کرے' عقیدہ کی اصلاح' عمل میں پھٹکی پیدا کرے۔ نیز حلقہ احباب' اعزہ و اقرباء اور نوجوان نسل میں اس بات کو عام اور بھٹنی بنانے کی سر تو ژکوشش کرے۔

مطالعہ کے لئے عمرہ اسلامی موضوعات اور سیرت رسول وسلف صالحین کا انتخاب کیا

جائے۔ بچوں کو بالخصوص ان کا ہر طرح سے شوق دلایا جائے۔ اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیئے جائیں۔ اس رخ پر چل کرہی ہم انفرادی واجھامی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور اس دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عمل کی فعت سے نوازے۔

معنف مقالہ جناب "وَاکْرُ عَلَى بن نفیج العلیانی" کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کو ہیں کہ رب زوالجلال انہیں دنیا و آخرت کی نعتوں سے نوازے کہ انہوں نے ایک اہم موضوع انتہائی خوبصورت مختیق انداز میں پیش فرمایا۔ فاضل مصنف بجا طور پر ہمارے بیش از بیش شکریہ کے مستحق ہیں۔ جزاہ اللہ خیرا احسن الجزاح۔

راقم کو ترجمہ کا شرف حاصل ہوا۔ میں اس ذمہ داری میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں۔۔۔۔؟ آپ کے سامنے ہے۔ اپنی کو تاہیوں۔ سر باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے عنوو سر ٔ اور اہل علم سے در گزر اور دعا کا طلب گار ہوں۔۔۔۔۔

مر تول الخد نے عز و شرف۔۔۔۔۔

ہمارے کرم فرما بھائی جناب مولانا محرافعنل صاحب حدد الله بدیر اوارۃ کمتبتہ السند الدار السافید پنشر التراث الاسلامی نے حب فی اللہ کی بنیاد پر اس رسالہ کی اشاعت کا بار اشایا ہے۔ اللہ کریم ان کے اس شوق کو برکت اور قبولیت سے نوازے اور میہ اوارہ دن دونی رات چوکی ترقی کرے اور امت مسلمہ اس سے بے بہافا کدہ اٹھائے۔

ایں دعا از من وجملہ جماں آمین باد۔

خیراندیش ابوعمار عمرفاردق السعیدی مدرس جا معتدا بی بکرالاسلامیه "گلشن اقبال کراچی

#### مقدمة مكولف

الحمدلله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد الانبياء والمرسلين

صالح اور بزرگ حعرات کی شخصیات اور ان سے متعلق مقامات اور دیگر آثار سے حمرک حاصل کرنا عقیدہ و دین کے اہم مسائل میں سے ہے۔ اور اس بارے میں غلو اور حق سے تجاوز کی وجہ سے قدیم زمانہ سے آج تک لوگوں کی ایک معقول تعداد بدعات اور شرک میں بہت جملا رہی ہے۔ آریخی احتبار سے بید مسلم نمایت پرانا ہے حتی کہ سابقہ جا بلیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ان کا شرک بنوں کو پوجنا اور ان مور تیوں سے تمرک حاصل کرنا بی تحال حاصل کرنا تھا۔ وہ لوگ اپنی جان مال اور اولاد کے لئے ان سے تیمک حاصل کرتے ہے۔

دین اسلام کی تعلیمات مھیل جانے کے بہت بعد جب اس میں زندیق و منافق لوگوں نے نئی نئی باتیں واخل کرنا شروع کیں تو تحریف دین کا جو حیلہ وطریقہ اختیار کیا گیا وہ اولیاء و بزرگوں کی غالیانہ عزت و توقیر اور ان کی قبروں سے برکت حاصل کرنے کا مسئلہ ہی تھا۔ اور اس کی ابتداء کرنے والے رافعنی لوگ بیں۔ پینے الاسلام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں :

(التوبه-الآية ٢٧)

"اور اگرید (منافق) لوگ تهمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوا اس کے کہ اور دونا فساد کرتے اور کیا ہو آ۔۔۔۔۔اور تهمارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے اور اب بھی تم میں ان کے پھر جاسوس موجود ہیں۔"

پرجب امت میں تفرقہ پر گیا مسلہ امامت کی ایج تکالی گئی کہ اس میں نفس ہوئی چاہئے 'امام معصوم ہونا چاہئے 'ابو پر وعراض عیب چینی شروع کردی۔ اور انہیں پجھ ایسے مادہ لوح فل محصوم ہونا چاہئے 'ابو پر وعراض عیب چینی شروع کردی۔ اور انہیں پجھ ایسے مادہ لوح فل مح جن میں جمالت عنی اور ظلم تھا'اگرچہ کا فرق نہ تھے۔ اس طرح شیعہ و تشیع کی ابتداء ہوئی جو باب شرک کی اصل چائی ہے۔ جب ان ذند یقوں کو حکومت پر تسلط فل کیا تو دربار اور درگاہیں تغیر کرنا شروع کردیں اور مساجد کو دیران کردیا۔ دلیل ہے چش کی گئی کہ جمعہ و جماعت تو کسی معصوم کی افتداء میں ہی صحیح ہوتی ہے۔۔۔۔اور ان درباروں و درگاہوں کی تنظیم وہاں دعا وعبادت کے بارے میں ایسی ایسی ایسی ہے سروبا جموئی روایتیں اور حکایتیں نقل کرنے گئے کہ ان جیسا جموث تو میرے علم کے مطابق یمودیوں کے ہاں بھی نہیں بای گیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ ان کے ایک بوے ''ابن ا لنعمان'' نے ''مناسک جج المشاحد'' (اینی درگاہوں کی جج و ذیا رت کا طریقہ ) نامی کتاب لکھ ڈائی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر ایسے ایسے جموث باند سے ہیں جس نے ان کا دین اور ان کی ملت کا حلیہ بگاڑ اور المل بیت پر ایسے ایسے جموث باند سے ہیں جس نے ان کا دین اور ان کی ملت کا حلیہ بگاڑ اور المل بیت پر ایسے ایسے جموث باند سے ہیں جس نے ان کا دین اور ان کی ملت کا حلیہ بگاڑ اور المل بیت پر ایسے ایسے تو حید کے بر عکس شرک و بدعت شروع کی اور شرک و کذب کے جامع ہیں۔۔''()

بعد ازاں غالی صوفیوں نے ان را نغیوں سے اپنے مشاکع ان کی قبروں اور ان کے آفار سے تیرک حاصل کرنا سیکھا۔ بو میری کا عقیدہ ہے کہ جو قبرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے برکت حاصل کرلے اس کے لئے جنت طوبی ہے ۔

لا طیب یعدل تربا صم أعظمه طوبی لمنتشق منه وملتثم (2) وه می جورسول الله ملی الله علیه وسلم کی پڑیوں سے ملی ہوئی ہے اس کا مقابلہ

ك مجوع الفتاوي ٢٦/ ١١١

اله نقد البرده---- ازعبد البديع مقر ص ٨٢

سمی خوشبو سے نہیں ہو سکتا جو اس خاک کو سو گھتا ہے یا بھا نکتا ہے اس کے لئے جنت طوبی -

طریقہ رفاعیہ کے متبعین اپنے بزرگ کی برکات بدے عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں کچھ شعردرج ذیل ہیں۔ (ترجمہ)

۔ میں وہ الرفاعی ہوں جو پریشان حال لوگوں کے لئے جائے پناہ ہوں۔ للذا تو بھی میری سخاوت کے دروا زے میں پناہ لے تاکہ خیرات کی بارش کے قطرے تھے بھی مل جائیں۔

۱۷۔ میرا مرید اگر جھے سمندر کی موجوں اور لہوں میں بھی بلائے تو یقینی موت کی صورت میں بھی نجات یا جائے۔

سر میری عزت سلطانی کا ہلال دنیا میں طلوع ہو چکا ہے۔ میں تمام امتوں میں ایک القیاری شان کا مالک ہوں۔

المیازی شان کا مالک ہوں۔ سم میرا ذکرا گر کسی بے آب و کیاہ زمین میں بھی کیا جائے تووہ قتم قتم کی خیرات نکال باہر

۵ یا اگر آگ کے پاس یاد کیا جاؤں تووہ ہر گزشعلہ نہ دے۔ اور اگر سمندر میں میرا ذکر ہو تو میری عظمت کے باعث وہ بھی فائدے پر فائدہ پنچانے لگے۔ (۳)

میخ الرفاعی کی ان برکات کا مقاملہ صرف شخ نتشبند ہی کرتے ہیں جن کے بارے میں میں مختل کے بارے میں میں میں کوی نے بیان کیا ہے۔

"وہ خوث اعظم ہیں 'نظام معارف کی گردن کا ہار ہیں۔ ان کے نور ہدایت سے تمام غبار دور ہو محکمہ ان کے اسرار کی برکت سے اشرار بھی دوست بن محلے بلکہ دوستوں میں بھی بہت نمایاں۔"(م)

۔۔ ہندوستان کے برطویوں کے راہنما کے نزدیک گھر میں برکت کے لئے معرت حسین کے مقبرہ کی شبیمہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

الغرض اس علم و معرفت کے زمانہ میں بھی اولیاء 'ان کی قبور اور ان کے آثار سے تیمک بہت زیادہ مشہور د معروف ہے حالا نکہ بیالوگ بڑی بڑی علی ڈگریاں لئے پھرتے ہیں۔

س ۱۸۸ می*ته عبدالرحن*ن د مشقیه ص ۸۸

لك النقشندية الدشقيت م ٢٥

خاک نجف کی کلیہ جو رافضی حاجی نماز میں سجدہ کرنے کے لئے لئے پھرتے ہیں ہے اس تیرک ناجائز کی بی ایک صورت ہے۔ ایسے بی میلاد پڑھنے والے لوگ جب اس مجلس میں قیام کرتے ہیں اور میلاد پڑھنے والے کے پاس جو پانی رکھا ہو تا ہے اسے یہ لوگ مل کرپیئے ہیں یہ بھی تیرک حرام کی ایک شکل ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض کا حقیدہ ہو تا ہے کہ میلاد پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضر ہوتی ہے اور اس نے اس پانی سے پیا بھی ہے چنا نچہ وہ باتی پانی کومترک سمجھ کرپیئے ہیں۔

اس فتم کے حالات دیکھ کریس نے مناسب جانا کہ عقیدہ کے اس اہم مسلد کی وضاحت کردوں ناکہ جائز اور مشروع تیرک ناجائز اور فیرمشروع تیرک کے ساتھ خلط ططرنہ

یه بحث تمید' دوابواب اور خاتمه پر مشتل ہے۔ ترین کامیز دیار کی حقیقہ

تمهیر تیمک کامعنی اوراس کی حقیقیت۔ از ادار دائران مشروحیری کاملان اوراس میں الجح فصلیں ہیں۔

باب اول جائز اور مشروع تمرك كابيان-اوراس ميں پانچ فصليں ہيں-فصل اول نبي صلى الله عليه وسلم كى ذات اقدس اور آپ كے آثار سے تمرك كا

فصل دوم باحث برکت اذکار وافعال کابیانفصل سوم باعث برکت مقامات کابیانفصل چارم باعث برکت او قات کابیانفصل پنجم بابرکت کھانے اور دیگر اشیاءباب دوم ناجائز اور حرام تیرک کے بیان میںتمید جابل لوگوں میں تیرک کامنمومفصل اول تیرک کے لئے ممنوع مقاماتفصل دوم تیرک کے لئے ممنوع او قاتفصل دوم تیرک کے لئے ممنوع او قاتفصل سوم اولیاء وصالحین اور ان کے آفار سے تیمک

خاتمه حائج اورخلاصه-

#### تمهيد

# تبرك كامعنی اور اس کی حقیقت (۵)

ہمارے عرف کلام میں مستعمل الفاظ برکت 'برکات ' تبارک 'مبارک وغیرہ سب ایک عی مادہ اُو ک سے بینے ہیں۔

اس لفظ کے حقیق معانی میں کمی چیز کے فک جانے 'اس کے جُوت 'لوم اور استقرار کا منہوم پایا جاتا ہے۔ عرب بولتے ہیں وک البعید اونٹ بیٹر کیا لینی جب وہ زمین پر انھی طرح فک جائے۔ کہ اس میں پانی طرح فک جائے۔ کہ اس میں پانی شمیرا اور جمع ہو تا ہے۔

البدائ کسی مخض کی وہ صفت جس میں وہ لڑائی کے دوران ٹابت قدی مبادری اور شجاعت کامظا ہرہ کرے۔

اس منہوم کے تحت البر کا کی شی کی نشود نما اور اس کے بدھنے اور زیادہ ہونے کے معنی میں بالعوم مستعمل ہے۔

منی میں باطوم مسلمل ہے۔ امام راغب اصفهانی نے کماکہ برکت کامعنی ہے "کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا طابت ہونا۔"

ہادی اور تبادی مزید فیہ افعال ہیں۔ بارک متعدی ہے جو بعض او قات براہ راست اور بعض او قات حروف جرلام ' فی اور علی وغیرہ کے ساتھ متعدی ہو تا ہے لیکن تبارک متعدی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی کے ملئے بطور مدح اور صفت لا زمہ کے استعال ہو تا ہے۔ اور اس کا استعال کسی اور کے لئے روا نہیں ہے۔

ہ مصنف محترم نے نغوی محقیق میں بہت تطویل فرمائی ہے راقم نے اردوخواں معزات کی مناسبت سے مغید مطلب خلاصہ پیش کردیا ہے۔ (مترجم)

بارک سے اسم فاعل مبارک (برکت دینے والا) اور مبارک اسم مفعول (برکت دیا اوا) بنا ہے۔

الله تعالی تو منع خیرو فعنل ہے۔ اس کی طرف سے یہ عطاو منع ہوتی ہے۔ اور اس کی تمام مفات بدرجہ تمام و کمال کی ہیں۔ اور اس کے تمام افعال حکمت رحمت مصلحت اور خیرات سے بحربور ہیں اس لئے اصلا وہی ذات مقدس ہی اس صفت کی حقد ارہے۔ اس لئے استعال ہوتا ہے۔ اس کے لئے لفظ خصوصی " تباوی" استعال ہوتا ہے۔

﴿ تَبَارَکَ الَّذِی بِیدِهِ الْمُلُکُ ﴾ برکت والی ہو وہ ذات جس کے اتھ میں حکومت ہے۔ ﴿ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِیْنَ ﴾ برکت والا ہے اللہ ورب ہے جمانوں کا۔

وغيره

الى خيرج ككه غير محسوس انداز بي به حدو حساب نازل موتى ب اس لئے مروه شى جس ميں غير محسوس خير بهت زياده مقدار بيں پائى جائے اس كو مجازك كتے ہيں۔ يعنى اس بيل بركت ہے۔ بين اس بيل بركت ہے۔

## كتاب الله مبارك ب

﴿ هلاً الحِرِّ مُّبَارِکُ اَنْزَلْنَاهُ ﴾ (21-50) یه برکت والا ذکر ہے ہے ہم نے نازل کیا ہے۔ ﴿ کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَیْکَ مُبَارِکٌ ﴾ (38-29) کتاب ہو ہم نے نازل کی بری بایرکت ہے۔ یہ کتاب اس وصف کی سب سے زیادہ حقد ار ہے کیونکہ اس کی خیرات و منافع اور برکاٹ کی صور تیں بہت بی زیادہ ہیں۔

# انبياء عليهم السلام بهي مبارّك بين

عیسیٰ علیہ السلام کامقولہ ہے۔

﴿ وَجَعَلَنِى مُبَارَكا اَيُنَمَا كُنْتُ ﴾ (31:19) مس جمال كيس مجى مول الله لے جھے باير كت بنايا ہے۔ ﴿ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِسُحٰقَ ﴾ (113:37) ہم نے اس (ايراہيم) اور المحق پريركتيں نازل كيں۔

بعض مقامات بھی مبارک ہیں

﴿ وَبَارَكُنَا فِيُهَا﴾ (71:21)

اور علاقہ شام میں ہمنے برکت رکھی ہے۔ حضرت معدر منی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعادی تھی۔

﴿ بَازَكَ اللَّهُ لَكَ فِي اَهْلِكَ وَمَالِكَ ﴾

الله تهمارے مال واولاد میں برکت دے۔ دعا قنوت کے الفاظ میں ہمیں بیہ دعا تعلیم کی گئے ہے۔

و رَبَارِكُ لِي فِيمًا أَعْطَيْتَ ﴾

یا اللہ جو پکھ تونے مجھے عنایت فرمایا اس میں مجھ کو برکت دے۔

اس افوی تغییل سے خمناً چند ضروری اصولی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی جلیل القدر تصنیف جلاء الانهام اور بدائع الفوا کدو فیرو میں لکسی میں۔

ا برکت سمراسر الله تعالی کی طرف سے ہے۔ جیے کہ رزق سوت مانیت و خیرہ چنانچہ برکت بھی اس کے علاوہ کمی دوسرے سے طلب نہیں کی جا سکت سے اس کی طرف سے متابت ہوتی ہے۔ میح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث وارد ہے کہ "ہم
آیات (مجرات) کو برکت سمجھا کرتے ہے۔ اور تم انہیں تخویف قرار دیتے ہو۔ ایک بار ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے کہ پانی کم پڑ کیا۔ قرآپ نے فرمایا: پھوپائی
لاؤ۔ صحابہ ایک برتن میں پانی لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال وط
اور فرمایا: آؤ با برکت پانی لے لوا اور برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے!....حضرت
عبداللہ فرماتے ہیں متم بخدا میں دکھ رہا تھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الکیوں
کے جی میں سے فکل رہا تھا۔ (ا)

معلوم ہوا کہ جب یہ برکت من جانب اللہ ی ہے تو غیراللہ ہے اس کا طلب کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ طلب رزق یا منافع کا حصول اور دفع ضرور و فیرو فیراللہ سے متعلق کرنا شرک ہے اور بلاشہ برکت بھی خیر کا ایک حصہ ہے اور خیر تمام کی تمام اللہ تعالی کی طرف سے بی ہوتی ہے۔

مع مسلم شریف میں حضرت علی کرم اللہ و بھد کی روایت کرو صدیق میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کمڑے ہوتے تو یہ دعا (ا کاناح) پڑھا کرتے

﴿ وَجُهِتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَعَرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيهُا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيهُا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيهُا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوتِ وَالْمُسُلِينَ وَمَعَيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْمُشُلِينَ – إِنَّ صَلَا تِسَى وَنُسُكِسَى وَمَعْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْمُشُلِينَ – الْمُسُلِينَ – الْعَلَيمِينَ – الْعَلَيمِينَ – الْعَلَيمِينَ – الْعَلَيمِينَ – الْعَلَيمِينَ – الْعُلَيمِينَ الْعُلْمِينَ بَالْمُسُلِمِينَ بَالْمُسُلِمِينَ وَالْعَلَيمِينَ وَالْعَلَيمِينَ الْعُلْمِينَ وَالْعَلَيمِينَ وَالْعَلَيمِينَ وَلَيْلِكَ الْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمُ لَلْمُسُلِمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَمُعْلَيْنَ وَالْمُلْمُ وَالْمُعُلِمِينَ وَالْمُعُلِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُعُلِمِينَ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعُلِمِينَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعِلِمِينَ وَالْمُعِلَّالِمُ لَلْمُ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمِينَا وَالْمُ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُوالْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالْمِلْمِ وَالْمُولِمِينَا وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْمِي وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْ

اَللهُمْ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِللهُ إِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّى وَاَنَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ اَللهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَاهْدِنِيُ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ ۚ لَاَيْهَدِى لِاَحْسَنِهَا إِلَّا ٱنْتَ ۚ وَاصْرِفْ عَيْيُ

سَيِّنَهَ اللهِ يَصُرِفُ عَنِّى سَيِّنَهَا إِلَّا اَنْتَ 'لَيُّكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْخَيُرُ كُلُّهُ فِي كُلُّهُ فِي يَدَيُكَ وَالشَّرُّلَيُسَ إِلَيُكَ ' اَنَا بِكَ وَإِلَيُكَ ' تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيُتَ ' اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ—(الحديث) (7)

"میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف چیرلیا جس نے سارے آسان و زمین پیدا فرمائے میں اس کی جانب میسو ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔

بلاشک میری نماز' میری قربانیاں' میرا جینا اور میرا مرناسب اللہ کے لئے ہے جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اس کا کوئی ساجمی نہیں' مجھے اس بات کا تھم ہے اور میں طاعت گزاروں میں سے ہوں۔

یا اللہ! تو ہی بادشاہ ہے 'معبود صرف تو ہی ہے 'تو ہی سیرا رب ہے اور میں تیرا بیرہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر زیادتیاں کی ہیں 'میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں۔ پس میرے سارے کے سارے گناہ معاف فرمادے۔ تیرے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے۔ اور جھے اخلاق کی توفق عنایت فرما۔ یہ ہدایت و توفق تیری ہی طرف سے مل سکتی ہے۔ اور بری عاد تیں مجھ سے دور کردے اور ان بری عاد تیں ہو تو می دور کردے اور ان بری عاد تیں ہو اسلم ماضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔

خیرساری کی ساری تیرے ہاتھوں میں ہے شرتیری طرف سے نہیں ہے۔ میں تیرے ہی ساتھ ہوں اور تیری ہی طرف (اوشنے والاً) ہوں۔ تو بایر کت اور عالی مرتبت ہے میں تجھ سے معافی جاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ "

۲- متبرک اشیاء یا اقوال و افعال جن کا شرع میں ثبوت ہے 'وہ سب برکت کا سبب

الله مع مسلم مع شرح نودي ١١٥٥

توبین نه که بزات خود برکت دینے والی۔

مديث من مسانون في ايك بار فرايا-

دیمیا میں تنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کردہ دم نہ کروں؟" کہنے گئے: کیوں نہیں۔ توانس رمنی اللہ عنہ نے درج ذیل الفاظ میں دم کیا۔

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُلُهِبَ الْبَاسِ الشَّفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَّا يُعَادِرُ سَقَمًا – (8)

ساے اللہ! لوگوں کے رب عاری کے دور کرتے والے! شفافہ

عنایت فرما تو بی شفادینے والا ہے۔ تیرے علاوہ اور کوئی شانی نہیں' الی شفا دے جو کوئی بیاری ہاتی نہ وجمو رئے۔"

ایے ہی می بخاری میں ذکور ہے کہ " گمنی من کی شم سے ہادر اس کاپانی آگھ کے لئے شفاء ہے۔" (ا) یعنی شفاء کا سبب ہے۔ مزید آپ صلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد قرایا " حبت السوداء (کلوفی) موت کے علاوہ ہر مرض کی شفاء ہے۔ (ا) اور یہ تو کسی طرح بمی معقول نہیں کہ سمنی یا (کلوفی) سے شفاء کی طلب ہو۔ طلب اور سوال تو اللہ تعالی سے بی معقول نہیں کہ سمنی یا (کلوفی) سے شفاء کی طلب ہو۔ طلب اور سوال تو اللہ تعالی سے بی ہو جمی قوباذن اللہ مغید فابت ہوتی ہے اور بھی غیر مغید۔ تو السے بی برکت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جمی غیر مغید۔ تو السے بی برکت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور شرع میں جو یہ بتایا گیا کہ ان ان چیوں میں برکت ہے تو وہ سب کا بی ذکر ہے۔ جن کی تاثیر بعض او قات مفتود ہو جاتی ہے اور اس کا باعث کسی شرط کا فقد ان یا کوئی اور سبب ہو تا ہے۔ جیسا کہ شری و طبی اسب میں اس کی تعمیل موجود ہے۔ اور جمال جن چیوں کی طرف برکت کی نسبت ہوتی ہے تو وہ بھی ورحقیقت سبب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

ه مج بخاري مع فخ الباري ماره

ع مع عارى مع فح البارى ١٠٨٨

جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے حضرت جوریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں کما قیاہ وہیں کی خاتون کو نہیں جانتی جو ان سے برسے کراپی قوم کے لئے باہرکت فابت ہوئی ہو۔(۱۱)۔۔۔۔ یعنی یہ برکت کا باعث ہیں نہ کہ برکت دینے والی۔ اور تفسیل اس کی ہے ہے کہ جب محابہ رضوان اللہ علیم کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کرلی ہے تو ان کی قوم قبیلہ بنی معملات کے جتنے بھی قیدی ان کے پاس شے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کو تکہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کو تکہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کو تکہ یہ لوگ اب رسول اللہ عنہا ہی نی تھیں۔ سرالی رشتہ وار بن گئے تھے۔ چنانچہ ان کے سوقیدی رہا گئے گئے تھے۔ اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عظیم برکت تھی اور باعث اس کا یہ حضرت جو رہے رسی اللہ عنہا ہی نی تھیں۔ اور ایسے ہی مبارک اشیاء کی حیثیت ہے۔ جو خیر 'نشوونما اور زیاتی واضافہ کا باعث ہوتی ہیں اور ایسے بی مبارک اشیاء کی حیثیت ہے۔ جو خیر 'نشوونما اور زیاتی واضافہ کا باعث ہوتی ہیں اور ایسے بی مبارک اشیاء کی حیثیت ہے۔ جو خیر 'نشوونما اور زیاتی واضافہ کا باعث ہوتی ہیں اور ایسے بی مبارک اشیاء کی حیثیت ہوتی۔۔

سا۔ کسی شے کے سبب سے برکت حاصل کرنا ایک شرعی مسئلہ ہے۔
اور کسی چڑکا بایرکت یا بے برکت ہونا ایک دینی و شری بات ہے۔ اور دینی مسائل کی بنیاد
نص اور عظم پر ہوتی ہے۔ ان کے بالقائل دنیا وی امور عشل تجربہ اور بعض او قات نص
شرق سے بھی فابت ہوجاتے ہیں۔

ایے ی ایک بار حضرت او کرمدیق رضی الله عند نے کیا پہلے و تم اٹھالی کہ کمانا

म. के.स.८ ५ वि. मा

نہیں کھائیں کے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس میں برکت ہوری ہے تو کھانے گے۔ اس کی تفسیل میج بخاری میں جب ان کے فرزند ارجند جناب عبدالرجن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ "محاب شفہ فقیرلوگ تصرا کیے۔ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں وہ آدمی کا کھانا ہووہ تیسرا ساتھ لے جائے۔ اور جس کے ہاں چار کا ہو وہ پنجواں پچمنا ساتھ لے جائے۔ الغرض ابو بحررضی اللہ عنہ تین اشخاص کولے آئے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم دس کو لے گئے۔ ابو بحررضی اللہ عنہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں شام ہوگئی نماز عشاء سے فارغ ہوئے بچمہ دیر شھیرے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشائیہ تناول فرمایا۔ الغرض کافی رات کے گھر تشریف لائے تو گھروالوں نے بوچھا آپ نے عشائیہ تناول فرمایا۔ الغرض کافی رات کے گھر تشریف لائے تو گھروالوں نے بوچھا آپ نے مشائیہ تا ماری انہوں نے تو کھانے سے انکار کردیا آتا تکہ آپ تشریف لائیس۔ ہم نے قوبار ہار کما نے کہا کہ انہوں نے تو کھانے سے انکار کردیا آتا تکہ آپ تشریف لائیس۔ ہم نے قوبار ہار کما تفالیکن وہ مانے بی نہیں۔ انہوں پر حضرت ابو بکر کو بہت خصہ آیا۔)

عبدالرحل (رضی اللہ عنہ) کتے ہیں کہ میں توایک طرف جائے چھپ کیااور انھوں
نے جھے بہت ہی برا بھلا کہا۔۔۔ اور مہمانوں سے فرمایا کہ بھی کھاتا کھاتا اور اسے متعلق
ہتایا کہ میں تو نہیں کھانے کا۔۔۔ عبدالرحلٰ بیان کرتے ہیں کہ الفرض فتم اللہ کی کھانے
میں شے جو نمی کوئی لقمہ لیتے وہ نیچ سے اور زیادہ برجہ جا تا حتی کہ وہ سب سربوہ کے اور کھانا
پہلے کی نبست برجہ کیا۔ ابو بکر دمنی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تواسی طرح ہے بلکہ قدرے زیادہ
ہی ہو توابی المیہ سے کئے گے۔۔ اے بی فراس کی بمن اور اس نے بھی جب دیکھا تو
ہول۔۔ فتم میری آ کھوں کی فینڈک کی۔۔۔ یہ تو پہلے کی بہ نبست تین گانا زیادہ ہے۔
پہلے کہ ابو بکر دمنی اللہ عنہ نے اس کھانے سے پھر کھایا اور اپنی فتم کے متعلق کما کہ یہ شیطان
کی طرف سے بھی۔ اور اس سے ایک لقمہ لیا۔ بعد ازاں یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے محکے۔ "(۱) ا

اس گزشتہ تغییل کی روشن میں ہم کہ سکتے ہیں کہ انسان کا دین دنیا کی مطلوبہ اشیاء میں برکت بعنی اضافہ وزیادتی کا طلب کرنا تعرک کملا آ ہے اور یہ کسی

الم مج بخارى مع فق ١٦ ١٣٣٨ باب علامات النبوة في الاسلام

مبارک ہتی یا مبارک وقت کے سبتے ہوتا ہے اور لازم ہے کہ یہ برکت شری شوت سے طابت ہو اور اس کیفیت کے ساتھ ہو جو جناب معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو۔

#### باباول

# جائزاور مشروع تبرك كابيان

فصل اول۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س اور آپ کے آثار سے تیمک کا حصول فصل دوئم باعث برکت اذکاروا فعال کا بیان فصل سوئم باعث برکت مقامات کا بیان فصل چمارم باعث برکت اوقات کا بیان فصل پنجم بابرکت کھانے اور دیگر اشیاء

## نی صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آثار سے تبرک کا حصول

اس بات میں قطعاً کوئی شک وشبہ نہیں کہ رسول کی ذات بڑی با برکت ہے۔ رب تعالی نے ان میں الیی برکت رکمی ہے جو ان ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور محابہ کرام اس بات کو بخوبی جاننے تھے۔ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مجے میں معزت عائشہ رضی اللہ عنماکی روایت نقل کی ہے کہ۔

ونی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری مرض الوفات میں اپنے آپ پر معوذات سے دم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی طبیعت زیادہ ہی ہو جمل ہوگئ تو میں وہ معوذات پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کران کے جسم پر پھیرتی ۔۔ بسبب ان کی برکت کے!"(۲۰)

تو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے "باتھ کی برکت" ہے باخیر تغییں اور رسول اللہ مارک پر مسے کرتی تغییں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کی توثیق فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیرے اور میرے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں۔!

اوریہ برکت عظیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی خاصہ تھی۔اور اللہ تعالیٰ کے اذن وا مرہے ہی حاجت مند کوفیض یاب کرتی تھی۔

معج مسلم میں واروہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نمازے فارغ ہوتے تو اہل مرینہ کے خادم اپنے اپنے برتن لے آتے ان میں پانی ہو تا جو برتن بھی پیش کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈاو دیتے اور بسا او قات ایسا بھی ہو تا کہ نمایت محت کے موسم میں بھی آپ اپنا ہاتھ مبارک اس محت نے بانی میں رکھ دیا کرتے تھے۔

انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ "میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جام آپ کی جامت بنانے آیا اور محاب کرام آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے اردگر دجمع ہو گئے۔ ان کا مقسود محض بیہ ہو آ تھا کہ جو بال بھی کاٹا جائے اسے وہ اپنے ہاتھوں میں ایک لیں۔"(د)

مسلم شریف میں ی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گر تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں آرام فرماتے۔ اور بعض او قات وہ گر رہی نہ ہو تیں۔(۱۷) ایک موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گر تشریف لے گا در بستر پر سو گئے۔ انھیں خبردی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے گر آپ کے بستر پر آرام فرما ہیں وہ آئیں اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدنہ آرہا ہے اور چرے بستر کے ایک حصہ پر پیدہ کے قطرات جمع ہو گئے ہیں چنانچہ وہ ایک ڈبر سالے آئیں اور ایک شیشی میں آپ کے پیدہ کے قطرات جمع کرنے لکیں۔ اس کیفیت میں آپ کے پیدہ کے قطرات جمع کرنے لکیں۔ اس کیفیت میں آپ کر بیا کر رہی ہو جانموں نے جواب دیا کہ جناب ان بربرا کر اٹھے اور پوچھا کہ ام سلیم ایہ کیا کر رہی ہو جانموں نے جواب دیا کہ جناب ان مبارک قطرات میں ہم اپنے بچوں کے لئے برکت کے امیدوار ہیں۔ اس پر آپ نے فرایا "درست ہے"

ایک دوسری روایت می ہے کہ دومیں یہ اپنی خوشبومی ملاتی ہوں"(١٥)

می بخاری میں قدرے تفسیل ہے۔ ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھیں

ف میح مسلم مع شرح نودی ۱۸۲۸۸

الله خیال رہے کہ ام شلیم رضی اللہ عیماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم میں سے ہیں۔ جیسا فودی نے ابت کیا ہے۔

مل مج مسلم ۱۵ر۸۸

اور آپ دہاں قبلولہ فرمایا کرتے تھے۔جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آجاتی تووہ آپ کا پیننہ اور گرے ہوئے بال جمع کرکے شیشی میں ڈال لیتی اور پھردد سری خوشبووں میں ملالیتی تھیں

شمامہ کتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انحوں نے وصیت
کی تھی کہ جبیز کے موقع پر انحیس یکی خوشبوں لگائی جائے۔ چناچہ ایبا بی کیا
گیا(۸)۔۔۔۔۔ امام ذھبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایوب ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں
کہ میں نے ام سلیم رضی اللہ عنما سے وہ خوشبو ما کی تھی تو انحوں نے جھے عنایت کر
دی۔۔ ایوب کتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے جمہ بن سیرین سے وہ خوشبو حدیثا کی تو انحوں
نے جھے دے دی اور اب وہ میرے پاس ہے۔ اور جب جمہ بن سیرین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی
تو الحمین بھی اسی خوشبوسے حوط کیا گیا۔(۱۹)

می مسلم میں ہے کہ جناب سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ بھے آنخفرت کی خدمت میں لے گئیں اور کما حضور امیرا یہ بھانجا بھار ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے میرے سرر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضوکیا اور میں نے آپ کے وضو والے پانی سے تعو ژا سا بیا۔ پھر میں آپ کی کمر کے چھے کھڑا ہوگیا اور میں نے آپ کی وونوں کند موں کے ورمیان مرنبوت بھی دیکھی جو کچاوے کے بٹن یا گرہ کی مان متن پر دونوں کند موں کے ورمیان مرنبوت بھی دیکھی جو کچاوے کے بٹن یا گرہ کی مان درمیا

() ای سلسلہ میں صلح حدیبیہ کے واقعہ میں امام بخاری میر روایت لائے کہ قریش کمہ کا نمائندہ عردہ امتحاب رسول کو نمایت خور سے دیکما رہا۔وہ کتا ہے کہ جو نمی آپ صلی اللہ

مل فخالبارى ار ٥٩

ال سراعلام البلاء ١٠٤٧

الله می مسلم مع شرح نودی ۱۹۸۸

<sup>۔</sup> کپاوے کے بٹن کی یہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ پدے کی چادر کو باندھنے کے لئے ایک طرف موٹی ہی گردے کی جادر کو باندھنے کے لئے ایک طرف موٹی ہی گرہ درکے میں چھوٹی می ڈلی رکھ کر اوپرے آگر لپیٹ لینے سے وہ ایک موٹا بٹن سابن جن سے اس کپڑے کو درست رکھنے میں آسانی رہتی۔ (مترجم)

علیہ وسلم تھوکتے تو وہ تھوک بجائے زمین کے کسی صحابی کے ہاتھوں پر پہنچتی اور وہ اسے اپنے چرے اور جسم پر مل لیتا۔ اگر وہ کوئی تھم دیتے تو سب فورا برمے چڑھ کر اس کی تخیل کرتے۔۔۔ اور جب آپ وضو فرماتے تو اس پانی پر ان میں خوب کمینچا بانی ہوتی۔۔ اور جب آپ بولتے تو آپ کے سامنے وہ اپنی آوازیں بہت کر لیتے اور عظمت و بحریم کے باعث آپ سے نظریں نہ ملاتے تھے۔(۲۱)

معی بخاری بی ہے حضرت ابو موٹی اشعری رمنی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ بین نی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ جوانہ مقام پرجو کھ مدینہ کے مابین ہے 'پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رمنی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک بدوی آیا اور نی ملی اللہ علیہ وسلم سے کنے لگا۔ کیا آپ جھ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ تہیں خوش فہری ہو۔۔ وہ کنے لگا۔ آپ نے تو جھے کتنی ہی بارخوش فہری دی ہے۔۔ اس کے اس کے اس جواب پر آپ ابو موگا اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ خصر کی کیفیت میں اس جواب پر آپ ابو موگا اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ خصر کی کیفیت میں بشارت تعول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ متکوایا اس میں پائی تھا۔ اس میں آپ نے اپنا منھ اور ہاتھ دھوے اور کلی کا پائی ڈالا اور ان سے فرمایا: اس سے پھر بائی پی لواور پھر اپنا منھ اور سینے پر بھی ڈال لو۔ چنا نچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ اس انہا ہیں ام سلمہ رمنی اللہ عنہا پو ہے کی چھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ ام سلمہ رمنی اللہ عنہا پو ہے دیائی جو لیں: اپنی ماں کے لئے بھی پھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی جھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی جوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر چھوڑ دیا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر پھر ڈوریا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نچہ انس کے لئی کھر بھر ڈوریا۔ چنا نے کہ کھر بھر ڈوریا۔ چنا نے کہ کھر بھر ڈوریا۔ چنا نے کہ کھر بھر ڈوریا۔ چنا نے کئی کھر بھر کی کے کئی کے کئی کھر بھر کے کئی کے کئی کے کئی کھر بھر کے کئی

(۲) ایک اور روایت --- مالک بن اسلیل کتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے مثان بن عبداللہ بن موصب سے بیان کیا کہ میرے گروالوں نے جھے معرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ام المومنین کے ہاں پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا (۱ سرائیل نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنی تین اٹھیاں بری کرلیں یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ بیالہ چھوٹا ساتھا۔ یا اس بیں پانی تھوڑا ساتھا۔ یا اس بیں پانی تھوڑا ساتھا) اس بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال رکھا ہوا تھا۔ تو جے نظر لگ جاتی

الله صحح بخاري ١٨٠ ١٨٠

سل مجع بخاری ۱۸۰ م

الغرض يد مج احادث اور ديكر روايات اس امرير دلالت كرتى بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات اور جو چيز آپ كے جم سے الگ جوئى ہواز قتم بال 'پيده الباسيا آپ كے مستعمله برتن وغيره ان بي الله تعالى نے بركت دالى ہے جس سے شفاء حاصل كى جاتى متى اور ان سے دينى وا خروى فائده كى توقع كى جاتى متى اور اس خيرو بركت كا وسينے والا رَبُّ السَّمَاوَ اَتِ وَ اَلْارُضِ ہى ہے۔

رَبُّ السَّمَاوَ اَتِ وَ اَلْارُضِ ہى ہے۔

یہ کیرولائل علامہ محرنا مرالدین البانی حفد اللہ کے نظریہ کی تردید کرتے ہیں جس کا اظہار انھوں نے اپنی کتاب "التوسل انواعہ واحکامہ" بیں کیا ہے۔ ان کا کمنا ہے۔ ان کا کمنا ہے۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کے طرز عمل کہ وہ آپ کے آثار اور آپ کو مس کرتے سے تیمک

سه مع بخاری عرمه

اللك أميح بخارى ١٨٢

ماصل کرتے تھے کی تقدیق فرمائی جیسا کہ حدیدید وغیرہ میں ہوا۔ اس کی ایک اہم غرض تھی۔ بالخصوص ان حالات و کیفیات میں۔۔۔۔اور وہ تھی کفار کو دہشت ذدہ کرنا اور سے مظاہرہ کہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کس پائے کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مجت کس معیار کی ہے۔ اور یہ کہ وہ آپ کی خدمت اور تعظیم میں فا ہیں۔ آہم اس سے صرف نظر اور تعافل نہیں کیا جا سکتا کہ اس غزوہ کے بعد آپ نے اسچا امحاکیے کو نمایت لطیف اور حکیمانہ انداز میں اس انداز تھرک سے منع کیا تھا اور انہیں دیگر اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی تھی کہ دیگر اعمال ان کے لئے اللہ تعالی کے بال زیادہ بحر اور مفید ہیں۔ اس مطلب پر درج ذیل حدیث شاہد ہے۔۔۔۔

"معزت عبدالرحل بن ابی قراد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی الله علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور محابہ کرام آپ کے وضو والے پائی کو اپنے جسم پر ملنے گئے آپ نے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ بولے کہ یہ الله اور اس کے رسول کی محبت بن ہے۔ " قو آپ نے ارشاد فرمایا "جے یہ بات پند ہے کہ وہ الله اور رسول سے محبت کریں قواس پر لازم ہے کہ جب بات کرے قو کی بھلے امانت دی جائے قو اوا کردے اور اپنے ہسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے۔ "

شیخ صاحب اس مدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ مدیث طابت ہے اس کی گی سندیں اور شواہد ہیں جو مجم طبرانی و غیرہ میں وارد ہیں۔امام منذری نے الترخیب والترحیب سر۲۶ میں اس پر «حسن» کا عظم لگایا ہے۔ اور یہ کہ میں نے اسے «العجمید» میں (۲۹۸) ورج کیا ہے۔ (۱۳۹)

ایسے ہی بیر روایات جناب محررشد رضائے خیال کی محی تردید کرتی ہیں۔ انہوں نے کاب "الاحتسام" کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ "صحابہ کرام کی بید کیفیت کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضواور آپ کے تعوک سے تیمک لیا حدیدیہ کے موقع کے علاوہ کمیں اور ٹانٹ نہیں۔"(۱۹))

فَيْ الوسل انوامه واحكامه از في فحرنا صرالدين الالباني حقد الله ---- ١٣٤

واضح رہے کہ محابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمک حاصل کرنا کسی غزوہ سے مخصوص نہیں رہا جیسا کہ گزرچکا اور کسی سے انکار بھی وارد نہیں ہے۔

تاہم شیخ البانی صاحب حفد اللہ کی ہے بات جمعے از حد پند آئی ہے کتے ہیں۔۔۔۔۔۔ "ہے اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے آثار سے حصول تیمک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کرتے جیسا کہ ہمارے متعلق خالفین دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اس تیمک کے لئے بھی چند شرمیں ہیں۔ اول ہے کہ متبرک صاحب ایمان ہو ایسا ایمان جو اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہو۔ جو هخص صبح طور پر مسلمان نہ ہواسے ہے کرکت و تیمک حاصل نہیں ہو سمق۔ دو سری شرط ہے ہے کہ تیمک حاصل کرنے والے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں سے کوئی نہ کوئی شے وا تعید حاصل ہو اور پھروہ اسے استعال بھی کرے۔

اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار از قتم کیڑے یا بال وغیرو سب کے سب ختم ہو بچے ہیں۔ اور کوئی مخص قطعی یقین کے ساتھ ان چیزوں کا وجود البت نہیں کر سکتا۔ اور جب حقیقت ہی ہے تو ہمارے اس زمانے میں بیہ موضوع محض نظری طور پر باتی رہ جاتا ہے نہ کہ حقیقت واقعیہ کی صورت میں تواسے طول دینا کمی طرح مناسب نہیں۔ (۲۷)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کے آفار سے حصول تمرک کے دلائل ذکر کردیے ہیں آکہ صورت مسئلہ کمل طور پر واضح ہوجائے کہ صحابہ کرام کا حصول تیرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعالم کسی دو سرے کے ساتھ یہ طرز عمل افتیار نہ کرتے تھے۔ مزید تفصیل تیرک ممنوع کے باب میں آئے گی۔

## باعث بركت اذكار وافعال كابيان

کچر اذکار اور افعال ایسے مجی بیں کہ اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آلح رہے ہوئے انھیں افتیار کرلے اور وہ خیروبر کت کا حتلاثی ہو تو اپنی نیت اور کوشش کے مطابق یقیناً اپنا مطلب پاسکتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی شرعی رکاوٹ حاکل نہ ہو۔

## ذكرالله كي بركت

یہ مسلد کمی بھی مسلمان سے مخفی نہیں کہ اللہ کے ذکرسے بندے کو بیش از بیش خیرات وبرکات حاصل ہوتی ہیں۔

بے شار آیات واحادیث اس بارے میں وارد ہیں۔ میچے بخاری میں ہے کہ حضرت ابو مربے وہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پکھ فرشتے رستوں میں کھوضتے پھرتے رہجے ہیں۔ انھیں تلاش ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی۔ تو جب انھیں کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشخول ہوں تو وہ ایک دو سرے کو بلاتے ہیں کہ اوھر آؤیمال ہے تہمارا مطلوب اچنانچہ یہ ان لوگوں کو اپنے پول سے وُھانپ لیتے ہیں اور وہ ایک دو سرے کے اوپر اس طرح جمع ہوجاتے ہیں کہ آسان ونیا تک جا کہنے ہیں۔ تب رب تعالی ان سے پوچھتا ہے۔۔۔ حالا تکہ وہ ان سے زیادہ با فہر ہے۔ میرے بیرے کیا کہتے ہیں: وہ جو اب ویتے ہیں کہ یا اللہ اوہ تیری شریف اور بررگی بیان کرنے میں مشخول ہیں ۔۔۔ رب تعالی پھر پوچھتا ہے۔۔ آیا انہموں نے بھیے والک نہیں دیکھا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں: ہرگز نہیں۔ حتم ہے تیری ذات کی انہوں نے تھے بالکل نہیں دیکھا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں: ہرگز نہیں۔ حتم ہے تیری ذات کی انہوں نے تھے بالکل نہیں

ويلها \_\_\_\_ تب الله تعالى فرما ما ب: أكروه مجه وكيد ليس توان كاكيا عال مو؟ تو فرشته كت ہیں: وہ اگر بچے وکھ لیں تو تیری بت زیادہ عبادت کریں 'مدے بدھ کربزرگی بیان کریں۔ اور بے شار سیمات رحمیں۔۔ اللہ تعالی بوچمتا ہے۔ تو پر وہ مجھ سے مالکتے کیا یں؟ ۔۔۔وہ کتے ہیں کہ "جنت!"اللہ تعالی ہو جمتا ہے۔ لوکیا انموں نے جنت ریکمی ہے؟۔ فرشتے کتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکہ لیں تو ان کی حرص وطلب اس سے بہت ہی زیادہ ہواور اس کے لئے رغبت اس کیفیت سے کمیں برے کر ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وہ کس سے پناہ ما بع بن- فرشت مات بن كر "دوزخ س!" - الله تعالى بوجمة عنه كيا انحول في دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ واللہ اانموں نے دوزخ کو نمیں دیکھا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اگر وہ دونہ کو دیکھ لیں توان کا کیا حال ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کاس سے فرار اور خوف بہت ہی زیادہ ہو۔ تب اللہ تعالی فرما تا ہے: میں تم سب کو کواہ ا بنا کے کتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف اس کردیا۔ فرشتوں میں سے ایک کتا ہے کہ یاالد!ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جوان میں شامل نہ تھا بلکہ اپنی کمی واتی خرض سے آیا تفا الله تعالى فرما تأب بيده وولوك بين كدان كے ساتھ بيضنے والا بھى تامراد شيس مو تا- " (منا) اب ساور الله ي وفق جرے شامل مال مور درا فور توكروك الله ك ذكر ش كس قدر برکات بین که اس می گنامول کی بخش اور داخله جنت کی بشارت م اور به برکت محن ذكر كرف والول تك محدود شيل بلكه ان لوكول ك ساخد بيضن والع بمي اس فضيلت ے فین یاب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ صدیث کے الفاظ سے فاہر ہے۔

#### تلاوت قرآن مجيد

قرآن کریم کی طاوت ذکراللہ کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے۔ اور اس میں دنیا وا خرت کی دود و پر کات میں جن کا کوئی اندا نہ خیس۔

مع مسلم میں حضرت ابوامامہ باعلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساکہ قرآن مجید کی طلوت کیا کرو۔

قیامت کے روزیہ سفارشی ہوگا۔ "دو پھولوں" لینی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت
کیا کرو۔ روز محشریہ سور تیں بدلیوں کی صورت میں آئیں گی کیا ایسے کہ پرندوں کے دوجھنڈ
ہوں اور اپنے تلاوت کرنے والوں کا دفاع کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرواس کا افتیار کرنا
باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث ندامت ہوگا۔ اور اس عمل کی توفق بَطَلَمَۃ لینی ساحموں کو
نہیں لمتی۔(۲۹)

کتاب اللہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے شفا ماصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے البت ہے کہ آپ اپ جم پر معوذات لینی (قُلُ اَعُو دُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - اور - قُلُ اَعُو دُبِرَبِّ النَّاسِ) پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک محابی نے بچو کے ڈسے پر فاتحہ پڑھی تھی تو اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیق فرمائی تھی۔ (۳)

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرموده دعائيي

بت ی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ اپنے گھروالوں پر پڑھاکرتے اور داہنے ہاتھ سے مسح کرتے تھے۔ ایک دعاکے الفاظ یہ ہیں۔

َ ٱللَّهُ مَّ رَبَّ الْمِنَّاسِ اَذُهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءَ اللَّ شِفَاؤُكَ 'شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا (31)

"اے اللہ الوگوں کے پالتہار عاری دور فرماوے اور اسے شفاعتا ہے

فرما توبی شانی ہے تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفاء نہیں الی شفاء

عنايت فرهاجو كوئى دكه باتى نه جمو رُك-"

الغرض الله تعالى ك ذكر وران مجيدى الاوت اور ني ملى الله عليه وسلم كى

الله مج مسلم مع نودي ١١ر٩٠

سل معج البحاري مع الفتح •ار ١٦٥\_ ١٢٩

الك ميح البحاري مع الفتح والرائدا

ارشاد کردہ دعاؤں میں بہت بدی خیرو برکت ہے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض اپنے رب کا ذکر کر آبواور جونہ کر آبوان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ (۲۷)

غور کریں کہ کس وجہ سے زندہ و مردہ کی مشابہت ذکر کی گئی ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے جے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی جلیل القدر تصنیف "الوائل السب من الکلم اللیب" میں بیان کیا ہے کہ ذکر اللہ کے ایک سوسے زیادہ قوائد ہیں۔ اور اس کتاب میں ستر سے زیادہ شار بھی کے ہیں۔ (۳۳)

### بابركت افعال كابيان

ندکورہ اقوال کے علاوہ کچھ افعال بھی ہیں اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے یہ فعل افتیار کرے تواللہ کے تھم سے عظیم برکت حاصل ہو۔

ا۔ ان افعال میں سے ایک تو "وکر اللہ کے لئے اکٹھا ہونا" ہے جیہا کہ علی ملقات ہوتے ہیں۔ بخلاف ان اذکار معینہ کے جو کوئی انسان اکیلے میں پیٹھ کر پڑھتا ہے۔ اور اس مسئلہ میں قول فیصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ اور محابہ کرام رضوان اللہ علیم کا طرز عمل ہی ہے اور اس عمل کی فعیلت کا بیان سابقہ صفحات میں بیان موسلات کا بیان سابقہ صفحات میں بیان موسلات

۲۔ میدان جماد میں آگے بردھنا اور حصول شمادت کی کوشش کرنا ہے ایہا بابرکت عمل ہے کہ سوائے شمادت توحید و رسالت کے اور کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومشہید کے لئے الله تعالی کے ہاں چھم فضائل ہیں۔"

المن صح البحاري مع الفتح الرساء

الله الوابل الميب من ٥٦ وما بعد .

ا۔ فوری طور پر اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ ۲۔ جنت میں اس کی منزل اسے دکھلا دی جاتی ہے۔

ا محشرك موقع رفزع أكبر (بدى كمبرابث) سے محفوظ رہے گا۔

س اے وقار کا آج پہنایا جائے گاکہ اس تاج کا ایک ایک موتی ونیا ومافیما ہے بدھ کر

۵- بنتر(۷۲) حوریس (حورمین) اسے دی جائیں گی۔

۲- این عزیزوا قارب میں سر افراد کی سفارش کرے گا۔ (۲۰۰۰)

س- مسنون طریقتد رکھانے کے لئے اکٹھا ہونا

یہ عمل بھی بدی برکت والا ہے۔ اس طرح کہ کھانا برتن کے اطراف وجوانب سے كمايا جائدا لكيان جائى جائين-اورغله وغيره كومايا جائد

روایات میں وارد سے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "كمانا فل كر كمايا كوالله كانام لياكرواس مس بركت موكى-"(١٠٥)

مزید ارشاد ہے کہ "برکت" کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ اس لئے اس کے اطراف سے کھایا کو اور اس کے درمیان سے مت کھاؤ۔" (۴۹)

آپ ملی الله علیه وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ "جب تم میں سے کوئی کھانا کھا چکے تو ائى الكيال ضرور چاك لياكر ، كونكدوه نيس جانتاكد كس حصد بي بركت ب-" (١٠٠٠) ایک صدیث میں اس طرح بیان ہوا کہ "اپنا طعام ماپ لیا کرواس میں تسمارے لئے

الردى مديث كو مح كما عديد ١٢٨ علامه الباني حقد الله ن اس مديث كو مح كما ب- مح الردى

فلے منداحہ سرا ۵۰ علی البانی حقد اللہ نے میج ابی داؤد سرعاع میں می کما ہے۔ ابوداؤد مدعث ۱۳۲۸۲ این ماجه مدیث ۳۲۸۲

الله مند احد ار ٢٧٠ شخ الباني حقد الله في مع ابوداؤد ١٩ر١٥ من مح كما بـ القاظ قدر مع مخلف بين سنن ابوداؤد حديث ١٣٧٤ بن ماجه ٣٢٧٧

الم منداحة اراس

برکت بوگی-"(۱۳۸)

خلاصہ کلام بہ ہے کہ ہر قول و فعل جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرما دیا اور انسان اس پر ایمان صادق کے ساتھ عمل پیرا ہو اور نیت بھی اللہ و رسول کی اتباع ہو تو بلائنگ و شبہ اسے دین و دنیا کی عظیم برکت حاصل ہوگ۔

اس کی بنیادی شرط ایمان کامل ہے جو دل اور زبان کا قول و فعل ہے۔ جیسا کہ اہل الستہ و الجماعۃ کے ہاں معلوم و معروف ہے اور مبارک ہے وہ فخص جے ایمان کے نقاضے پورے کرنے کی توفیق مل جائے۔

مل منج بخارى كتاب اليوع باب ٥٢ بخارى سار٢٢

## باعث بركت مقامات كابيان

الله كى اس زيمن ميں پچھ مخصوص مقام ايسے بھی ہيں جن بيں الله تعالى نے خاص بركت ركمى ہے توجو هخص ان مقامات بيں اس بركت كا طالب مو تو وہ الله كے تخم سے اسے پالے گا۔ شرط بيہ ہے كہ بندے كے عمل بيں اخلاص ہو اور رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كے عمل كى اتباع مور پچھ مقامات كا ذكر درج ذيل ہے۔

#### مساجد

مجریں بدی بابر کت مقامات میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہان سے قابت ہے کہ ''اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جکہ مساجد' اور ناپندیدہ جکہ بازار ہیں '' (۳۹)

مسجد سے برکت و تیم کی احسول اس کی مٹی یا درودیوار کے چھونے یا چوشنے چاشنے میں نہیں۔ کیونکہ تیم کی ایک قتم کی عبادت ہے اور اس میں شرط اتباع و تابعداری رسول ہے۔ تو مسجد سے تیم ک کا حصول اعتکاف کرتے 'وہاں بیٹھ کر نماز کا انتظار اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے۔ ذکر کی مجلس میں حاضری اور دیگر شرعی اعمال میں ہے۔ اور جو کام شرعا جائز نہیں ہیں ان میں برکت بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو بدعت ہیں۔

مساجد میں اہم ترین اور سب سے متاز۔۔۔۔مبد الحرام مسجد نبوی مسجد اقصی اور مسجد قباء ہیں۔ اور ان میں برکت بھی زیادہ ہے۔ سبب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کاوہ فرمان ہے جو بخاری ومسلم میں واردہے۔

الله میحمسلم مع شرح نووی ۵رادا

"میری مجد (مجد نبوی) میں ایک نماز مجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد کی نبست ایک ہزار گنا زیا وہ نعنیات رکھتی ہے" (۴۶)

دوسرى مديث بس ہے۔

"تنن مساجد کے علاوہ کمی اور مجد کی جانب پالان نہ کے جائیں (یعنی سفرنہ کیا

جائے) میری مجد (نبوی) مجد الحرام اور مجدا قصی " (١١١)

علاوہ ازیں ارشاد کرای ہے۔

"دو مخص اپنے گمرے وضو کرے معجد قبا آکر نماز پڑھتا ہے اے ایک عمو کا ثواب

٣٠)"-- ٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك عمل سے ابت ب كه آپ بربغة مجد قبا تشريف لے جاتے تھے (سابع

# مکه مکرمه 'مدینه منوره اور ارض شام

یہ علاقے بھی مبارک مقامات میں شامل ہیں۔ مکہ کرمہ کے بارے میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اللہ کی حتم! آلاللہ کا بھترین اور محبوب ترین زمینوں میں سے ہے 'اگر مجھے تمهارے ہال سے نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو تا آج میں ہر گزنہ جا تا۔" (۴۴) ایک ارشاد میں اس طرح ہے۔

"ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے پاسیوں کے لئے دعا فرمائی۔ تو

ملی اکسند سور ۸۵ م ـ اکستدرک سر ۱۲ سنن النسائی ۱ر ۱۳۰۷ این ماجه حدیث ۱۳۱۲ شیخ البانی

ماحب معداللات مح ابن اجريس اے مح كما ، صديث ار ٢٣٨

٣٠٠ ميح البخاري ١٧ر٥٥- ميح مسلم بع شرح نودي- ١٧٠١

الله مند احد المره ۳۰۵ المستدرك ۱۳۷۵ على شرط التيمن - ذ من في ان كي موافقت كى ب- ابن ماج مديث ۱۳۰۸ فيخ الباني حدد الله في مهم ابن ماج من مع كما ب-

الك المسند ١١٨٥ ميح البحارى ١ر٥٥ ميح مسلم مع شرح نودى ٩ س١١١

الله صحح البخاري ١٨٨ - محج مسلم مع شرح ونوتي ٩ ر ١٩٨

میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اور میں مدینہ کے پیانوں (صاع و مر) میں دو گنا برکت کی دعا کرتا ہوں بہ نسبت اس کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے فرمائی تھی۔ "(۵٪)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعراحت ارشاد فرمایا کہ "میں مدینہ کی دو شکلاخ زمینوں کے مابین کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کے کانٹے نہ کانے جائیں۔ نہ ہی یمال شکار کیا مائے۔"

آپ کا فرمان ہے کہ "مدینہ ان لوگوں کے لئے بھترین ہے کاش کہ انہیں خرہو'اگر کوئی اسے بے رخبتی کی وجہ سے چھوڑ جائے گا تو اللہ تعالی اس کے بدلے کوئی دو سرا بھتر فرد لے آئے گا۔ اور جو کوئی بہاں کی مشکلات اور بیار پوں پر مبر کرے گا' میں قیامت کے روز اس کے لئے سفارشی یا گواہ بنوں گا۔"(۱۳۸)

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که "مدینه کے دروں (رستوں) پر فرشیخ متعین ہیں یماں طاعون یا دجال کا گزر نہیں ہو سکتا۔" (سم)

ایک صدیث میں ہے۔ "جو کوئی اہل مدینہ کے لئے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالی اے اس طرح گھلادے گا چیے نمک پانی میں حل موجا تا ہے۔" (٨٠)

آپ نے فرمایا۔ "مبارک ہو ارض شام کے لئے۔ ہم نے پوچھا۔۔۔۔ یہ کوں ہے؟ توجواب میں فرمایا کہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔" (۴)

الله تعالى كايفرمان بهي اس روليل بي "سُبُحَانَ اللَّذِي اَسُواى بِعَبُدِم لَيُلا مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصِلَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ" (مورة الامراء آيت 1)

هلی میحمسلم مع شرح نودی ۱۹۳۴ و ما بعد

الله مج مسلم مع ش نودي ١٩٣٧ ما العد

٧٧ ميچ مسلم مع شرح نودي ١٩٧٨ او ابعد

المع مع ملم مع شرح نودي ار ١٥٤

الجامع العفرار ۱۸۵ من في البانى حدد الله الله الله على شرط في من مج بدايدى ومي في كما بد مج الجامع العفرار ۵۵ من في البانى حدد الله الم المع كلما بد

الغرض جو مخص مکه مینه یا بلاد شام میں اس نیت سے اقامت افتیار کرے که ان علاقوں کی برکتوں سے فیض یاب ہواز نتم کثرت رزق یا تحفظ فتن وغیرہ تو اسے بہت بدی خیر کی توفق ملی۔

لیکن اگر کوئی حدسے تجاوز کرتا ہے کہ مٹی 'پتریا درخوں کو چھو تا چومتا ہے 'وہاں کی مٹی پانی میں بخرض شفا ڈالتا ہے یا اس طرح کے دو سرے کام تو ایسا آدمی گناہ گار ہے اسے کوئی اجرو ثواب نہیں۔ کیونکہ اس نے حصول تیرک میں ایسی راہ افتتیار کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتتیار کردہ نہیں ہے۔ نہ ہی سابقین امت میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔ (اس پر مزید (بحث آگے آئے گی)

ایسے ہی ویکر مقامات مقدسہ ہیں لینی عرفہ 'مزولفہ اور منی ۔ ان کے مقدس و مبارک ہوتے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ یہاں لوگوں پر بہت عظیم خیرات نازل ہوتی ہیں جمان الدوں کی بین جنش 'دونرخ سے آزادی اور اجر عظیم کا حصول وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتدا و آبعدا دی میں ہے کہ مشروع و متعین وقت میں وہاں وقوف ہوتا ہے ' بخلاف اس مختص کے جو عرفہ کے دن کے علاوہ وہاں جا کروقوف کرے تواسے پچھ حاصل نہ ہوگا۔ "مزید بحث آگے آئے گی)

# باعث بركت اوقات كابيان

پچھ اوقات ایسے بھی ہیں جنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے فضل و برکت سے مشرف فرمایا ہے۔ توجو هض ان مخصوص اوقات میں خیرو برکت کا طالب ہواور مشروع عبادت پر عمل پیرا ہو توجو اللہ نے مقدر فرمایا ہواسے وہ برکت عظیم حاصل ہو جاتی ہے۔ شگا ماہ رمضان المبارک شب قدر 'رات کا آخری تمائی حصہ 'جمعہ ' سوموار اور جعرات کا دن ' دوالج کا پہلا عشرہ اور حرمت والے مینے۔

# ان او قات سے متعلق فرامین رسول صلی الله علیه وسلم

رمضان المبارک کے متعلق واردہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تم پر ماہ رمضان سابیہ فکن ہوا ہے۔ بابرکت میں ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روز ے فرض فرمائے ہیں۔ ان دنوں میں جنت کے دروا زے کھول اور جنم کے دروا زے بند کردیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو جکڑ ویا جاتا ہے۔ اس ممینہ میں ایک رات ایس ہے جس کی عباوت ایک بڑار ممینہ سے محروم رہا وہ محروم بی ایک بڑار ممینہ سے محروم رہا وہ محروم بی راے (جرات و محلا کیوں سے محروم رہا وہ محروم بی رہا۔ (جرات)

اصحاب تونین کے لئے رمضان میں جو برکات اللہ تعالی نے ودیعت فرمائی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں کو ردی میں سے مخفی نہیں ہیں کہ درق میں اصافہ 'جسمانی صحت' تربیق مفت اور سب سے برسد کر اللہ تعالی کے ہاں اجر مظیم۔ تو بلاشبہ یہ وقت براہی بابرکت ہے۔

مداحد ١٠٠١ عظ الباني صاحب حد الله فرات بين يه مديث جدب اس كى كى شوابد

#### لیلة القدواس کی شان بھی بت عظیم ہے۔ جیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّا أَنْ زَلْنَاهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدُرِ ٥ وَمَسَا أَدُرَاكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيُلَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيُلَةُ الْفَادُرِ خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهُرٍ ٥ تَنَوَّلُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهُا لِيُلَةُ الْفَادِرِ وَ لَيْهَا مِلْمُ هِى حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ بِسَلامٌ هِى حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ بِيرِدُنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ آمُرٍ ٥ سَلامٌ هِى حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ بِيرِدُنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ آمُرٍ ٥ سَلامٌ هِى حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ وَمَالَعُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْفُلَالِي اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ

ہم نے اس (قرآن) کو اتارا ہے شب قدر میں اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار میں ول سے بستر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر تھم لے کر وہ رات سراسر سلامتی ہے۔ میں تکلنے تک۔

سورة الدخان ميں ہے۔

إِنَّا اَنُزَلِّنَاهُ فِي لَيُلَةٍ مُبَارَكَةٍ

ہم نے اسے باہر کت رات میں نازل کیا ہے۔ اس رات کی عظیم برکت کی دجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے

كه اسے تلاش كرد-الفاظ يوں ہيں-

تَحَرُّواً لَيُلَةَ الْقَدُرِ فِي الْوِتُومِنَ الْعَشُو الْآوَاحِرِ مِنُ رَمَضَانَ مَصَانَ مِمْ الْفَرْقِ مِنْ رَمَضَانَ مِمْنَانُ كَ آخرى عَرُه كَي طَالْ رَاوَل مِن شَب قدر كَي طَاش كويه

# عشره ذوالج

ہابر کت زمانوں اور و قتوں میں سے ایک عشرہ ذوالحج بھی ہے۔ بینی ماہ ذوالحج کے ابتدا کی دس دن۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے۔

''ان وس دنوں سے برسے کر کسی بھی دن کا کوئی عمل افضل نہیں' محابہ کہنے گئے کہ (کیا) جماد بھی؟ فرمایا کہ ہاں' (ان دنوں کے مقابلہ میں) جماد بھی (افضل نہیں)۔ البتہ وہ مجاہد جوا پی جان مال لے کر لکلا اور پکھ بھی واپس نہ لایا (بینی شہید ہو گیا) وہ ضرور افضل ہے۔ " (۵۲)

### يومعرفه

حاجیوں کے لئے عرفہ کا دن کس قدر نضیات والا ہے۔ یہ سب معلوم و معروف ہے جبکہ اللہ تعالی میدان عرفات میں وقوف کرنے والے لوگوں پر فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار فرما تا ہے کہ یہ لوگ محض میری مغفرت کی طلب میں یماں آئے ہیں۔ اور فیرحاجی اگر اس دن روزہ رکھے تو اس کو وہ وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور وہ ہو دوسال کے گناہوں کا کفارہ!

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاايك فرمان يوں ہے۔

"مرمینه میں تین روزے اور رمضان کے رمضان یہ صیام وہرہے (لینی سدا روزے سے سے اور عرف (نوزوالحب) کا روزہ مجھے اللہ تعالی سے امیدہ کہ یہ پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دس محرم کا روزہ مجھے اللہ تعالی سے امیدہ کہ پچھلے سال کے گناہوں کا گفارہ ہے گا۔ "(۳۵)

#### لوم جمعه

اس کے بارے میں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے۔ "تمام ونوں میں بھترین دن 'جن میں سورج طلوع ہو تا ہے' جعد کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی۔ اس دن جنت میں داخل کئے گئے۔ اس دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی جعہ کے روز ہی قائم ہوگی۔" (۴۵)

### فضيلت يوم جمعه

اس بارے میں انخضرت علیہ اسلوة والسلام کا فرمان بول ہے۔

عص محج بخاري مع الفتح كتاب العيدين ٢ ر٣٨٣

اهم معجملم مع نووي ٨ر٥٥

م م م الفتح كتاب الجمعة ٢ م ٣٥٥

"اس دن میں ایک گھڑی الیی بھی ہے کہ جو مسلمان بندہ یہ وقت پالے اور اس وقت میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو جو بھی وہ مائے گا اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرکے بتایا کہ وہ گھڑی ہے مختصری!۔" (ھ۵)

## سوموار اورجعرات کے دن کی فضیلت

رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کا ارشادہے کہ

"سوموار اور جعرات کے روز جنت کے دروا زے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور ہر موحد جو اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں ٹھیرا آ' اسے پخش دیا جا آہے' سوائے اس آدمی کے جس کی دوسرے بھائی کے ساتھ ناراضی ہو۔ ان کے بارے میں کما جا آ ہے کہ انہیں مملت دوحتی کہ آپس میں صلح کرلیں۔"(۵۱)

### رات کے آخری پیرکی فضیلت

آپ ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔

سابقه تغميل سے معلوم مواكه "اوقات" مخلف درجات و رتبہ كے ہيں- پچھ

ال مجملم كاب الروا صلة ١١ر١١

ه مج بخاري كاب التوحيد ٨ ١٩٥

ه مع مسلم مع نووي كتاب الجمعه ١١١١١

اوقات کی خصوصیت اللہ تعالی کے ہاں زیادہ ہی ہے۔ اس افتبار سے نیز افضیلت اور برکت بھی نیادہ ہے۔ اور ان اوقات میں برکات کا حصول بھی مشروع اور جائز طریقہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ اگر کوئی مخص کسی ناجائز عمل کے ذریعے ان اوقات کی برکات حاصل کرنا چاہے تو وہ یقنیا محروم رہے گا۔ کیونکہ برکت کا حصول "عبادت" ہے اور عبادت کی معین شرفین ہیں۔ بیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ کچھ مزید بیان آھے آئے گا۔ اور جو مخص عبادت کی کسی شرف میں بیں۔ کسی کرتا ہے تو وہ اپنی بدعت کی وجہ سے متوقع برکت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اسے مطلوب برکت کی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اسے مطلوب برکت کی بہائے النا نحوست حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایس صورت سے محفوظ رکھے۔

# بابركت كهانے اور ديگراشياء

# زيتون كاتيل

کھانے پینے کی اشیاء جن میں برکت طلب کی جا سکتی ہے ایک تو زینون کا تیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يُوُقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَّلَا غَرُبِيَّةٍ لاَيَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّءُ وَلَوْلَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ ط

(سورة النور- آيت، ١٠٥٥)

"(وہ چراغ .....) جلایا جاتاہے نتون کے مبارک درخت سے جو شرق ہے نہ خوبی اس کا تیل اس قدر شفاف ہے کہ گویا خودی بھڑک رہاہے آگ د کھائے بغیر۔"

نی صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول صحیح حدیث میں ہے "زنتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤیہ مبارک دِرخت سے حاصل ہو تا ہے۔" (۸۱۵)

ایک دوسری مدیث میں ہے "نتون کا تیل بطور سالن استعال کیا کرواور اسے جم پر لگایا کروئید مبارک درخت سے حاصل ہو تا ہے۔" (۹۵)

ه مع ابن ماجه ازالشیخ البانی حظه الله ۲ر ۲۳۳۳ سنن ابن ماجه مدیث ۳۳۱۹

منداحد سرعوم- المستدرك الحائم سرمهم-امام حاكم نے كماكريد ميح الاسادى-

امام ومی نے ان ک موافقت کی ہے۔ بخاری ومسلم نے اسے روایت نمیں کیا۔

یہ بھی مبارک مشروبات میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنما روایت کرتی ہیں کہ "جب نبی صلی الله علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا جا تا تو بطور تجب وخوشی فرماتے گھریش کس قدر برکت ہی برکت ہے۔"(۹۰)
حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنما سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

شے اللہ تعالی کی طرف سے کھانے کو کھے ملے توجا ہے کہ یوں دعاکر۔
اللہ تعالی کی طرف سے کھانے کو کھے ملے توجا ہے کہ یوں دعاکر۔
"اے اللہ! ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر رزق عنایت فرا۔"
اور جس مخض کو اللہ تعالی دودھ عنایت فرائے تواسے یوں کمنا جا ہے۔
اور جس مخض کو اللہ تعالی دودھ عنایت فرائے لئا فیابه وَزِ دُنَا مِنهُ
"یا اللہ ہمارے لئے اس میں برکت وال دے اور مزید عنایت فرا۔"
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ "میں نہیں "جھتا کہ کھانے اور پینے سے دودھ

ے علادہ بنی کوئی شی کفایت کرتی ہو۔ "(۲۱) حبتہ السوداء (کلونجی) 'عجوہ تھجوراور کھنبی

ان چیزوں میں بھی بہت برکت ہے۔ اور انہیں بطور دوا بھی استعال کیا جاتا ہے۔ روایات میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "کلوٹھی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاہے۔"(۹۲)

مزید ارشاد گرای ہے۔" کمنی من کی قتم ہے (جو بنی اسرائیل پر اترا تھا)اور اس کا

شهٔ منداحرین طبل ۱۲۵،۱۱

الله می ابن ماجہ الفیخ البانی صاحب معد اللہ نے اسے حسن کما ہے۔ ۲ر ۲۳۳۔ سنن ابن ماجہ

کل صحیح این ماجد نشیخ البانی صاحب حدد الله ۱۲۵۳ سنن این ماجد مدیث ۳۳۵۳ سه سه

پانی آگھ کے لئے شفاء ہے۔ اور مجوہ مجور جنت کا پھل ہے اور جنت کی شفاء میں سے ہے۔"(۱۹۲۷)

علاوہ ازیں ایک مدیث میں ہے۔ "بو مخض مج مبح مجود کم سات دانے کھالے اے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہ دے گا۔ (۹۴)

#### شهد

شد بھی بابرکت اشیاء میں شار ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک فض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کھنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے (لیبنی اسے اسمال کی تکلیف ہے)۔ آپ نے فرمایا کہ اے شد پلاؤ۔ اس نے شد پلایا اور آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے اسے شمد پلایا ہے گراس کے اسمال تو زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دسشمد پلاؤ"۔ چنانچہ اس نے اور شمد پلایا۔ اور حاضر خدمت ہوا اور بتایا کہ اس کے اسمال مزید برجھ گئے ہیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالی نے حق ویج فرمایا ہے گر تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ اسے شمد بی پلاؤ۔ "چنانچہ اس نے مزید شمد پلایا تو وہ نھیک ہوگیا۔" (۱۵۵)

غالبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سورۃ النمل کی اس آیت کی طرف تھا۔ "ان کھیوں کے پید سے ایک مشروب لکا ہے افغاء مشاور کا اس بیں لوگوں کے لئے شفاء ہے" (سورۃ النمل آیت ۱۹)

### آب زم زم

اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ" یہ بابر کت پانی ہے اور کھانے کا کھانا بھی"(۹۶)

الله ميح مسلم كاب فضائل المحابتد-باب من فضائل الى ذر-١١ر٣٠

سي مع بغاري مع الفتح الر٢٠١٠

ه که میج بخاری مع الفتح ۱ر ۱۱۹

#### آبيارال

بارش کے پانی کے بارے میں سورة ق میں ارشاد باری تعالی ہے "اور ہم نے آسان سے باہر کت پانی ا تارا۔ "(سورة ق آیت ۹)

میح مدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ بارش آگئی تو آپ نے اپنے جسم سے کیڑا اتار دیا کہ بارش کے چینئے آپ کے جسم پر پرنے گئے۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا جو آپ نے دیا تالی کے باس سے اتری ہے۔ "(۱۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی بارش آتی اپنی فادمہ سے فرماتے۔ میرے محوڑے کی زین نکالو میرے کپڑے نکالواور اس آیت کا سحرار

﴿ وَنَزَّلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً مُّبَارَكًا ﴾ (68)

(غالبابارش کے مبارک پانی سے اپنے کیڑے اور زین کو ترکرتا چاہجے ہوں گے۔) گھوڑا

نہ کور قالصدر مبارک اشیاء کے ساتھ ساتھ محوڑے کا شار بھی ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کا ذکر بھی ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں واردہے کہ ''محوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر(ا جروثواب اور غنیمت) قیامت تک کیلئے بندھی ہوئی ہے۔''(۱۹) کی پیشانی کے ساتھ خیر(ا جروثواب اور غنیمت) قیامت تک کیلئے بندھی ہوئی ہے۔''(۱۹)

اس ممن مي بريال بعي شامل بير-آپ صلى الله عليه وسلم سے يوچھا كيا كد كيا ان

على صحيح مسلم ٥ر ١٩٥- كتأب الاستقاء - باب الدعاء في الاستقاء -

من الادب المفرد ص ١٨٠ باب التيمن بالمطر

وك صحيح بخارى \_ كتاب الجماد ١١٥ ٢١٥

کے باڑے میں نماز پڑھ لی جائے یا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "کریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرد۔ یہ بابرکت ہیں۔"('') ام حانی رضی اللہ عضا کو آپ نے فرمایا تھا: "کری رکھواس میں برکت ہے"(۱)) کھچور کا در خست

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے تھے کہ آپ کے پاس مجور کے درخت کا گانچا لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ "درختوں ہیں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت مسلمان کی طرح ہے؟" مجھے خیال آیا کہ یہ مجور کا درخت ہو سکتا ہے ہیں بولئے ہی والما تھا، لیکن چپ رہا کیونکہ ہیں نے ادھرادھرد یکھا کہ ہیں سب سے چھوٹا ہوں اور دیگر بوے بوے وس آدی بیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودہی ارشاد فرمایا "دیہ مجور ہے"(ب) الغرض یہ مطعومات اور مشروبات وغیرہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے خصوصی برکت الغرض یہ مطعومات اور مشروبات وغیرہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے خصوصی برکت رکھی ہے۔ آہم ان کا استعال مشروع ومباح صورت میں ہوتا چا ہے اور اس سے تجاوز ہرگز

يك سنن الى دا وُد حديث ١٨٨- صحح الى داوُد للالباني ار ١٨٠٠

اله سنن بن ماجه مديث ٢٣٠٠- ميح ابن ماجه الالباني ١٢/٣٢

الم ميح بخاري كتاب الاطعمة - باب اكل الجمار ٢١١/٢

### بابدووم

# ناجائزاورحرام تنرك كابيان

تمید جافی او کون میں خرک کامنہوا فصل اول حرک کے لئے منوع مقامات فصل دوم حرک کے لئے منوع او قات فصل سوم اولیاءو صالحین اور ان کے آفار سے حرک؟ خاتمہ نتائج اور خلاصہ

### تمهيد

# جاہلی لوگوں میں تبرک کامفہوم

اس مقالہ کی تمید میں ذکر ہوچکا ہے کہ لغت میں "مبارک" اس شی کو کہتے ہیں "جس سے بہت زیادہ خیر حاصل ہو۔ "اور برکت میں " نشوہ نما اور زیادتی پیکا مفہوم پایا جاتا ہے۔
اور جابلی لوگ بھی ایک عام انسان کی طرح روز مرہ کی زندگی میں استعال ہونے والی اشیاء از قتم مال 'جان' قبیلہ اور اولاد وغیرہ میں اضافہ و زیادتی کے خواہاں ہوتے تھے۔ "یہ زیادتی 'اضافہ اور نشوہ نما" جو برکت کا اصل جو ہر ہے 'وہ لوگ اپنے معبودوں اور بتوں سے حاصل کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا حقیدہ تھا کہ ان بتوں سے بہت زیادہ خیر حاصل موتی ہے۔ اور یہ مبارک ہیں۔ حتی کہ وہ لوگ بھی جو کہ اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف نبست کرتے تھے ان کا عقیدہ بھی اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تا شیر میں بتوں کی روحانیت کو نبست کرتے تھے ان کا عقیدہ بھی اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تا شیر میں بتوں کی روحانیت کو بھی وظل ہے۔ اور قرآن حکیم میں واردان کے قول کا مفہوم بھی ہی ہے۔

﴿ مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴿

" ہم ان (بنوں) کی عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ اللہ کے ہاں قریب کر دیں۔ "

اس سے معلوم ہوا کہ تیمک کی تمنا وطلب سابقہ جاہلیت کے اعمال میں ایک اہم عمل ا۔

مشہور مفسر آلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ''اہل مکہ کے ہر ہر گھریں ایک بت ہو آ تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔اگر کوئی سفر پر جارہا ہو تا تو گھرسے نکلتے وقت اس کا آخری عمل اس بت کا مسح کرنا ہو تا تھا۔ اور ایسے ہی جب وہ واپس آ تا تو گھر میں داخل ہو کرپہلا کام جو کر آوہ اپنے بت کا مسح ہی ہو تا۔ "(۳۷)

بلاشبہ مسے کرنے والا اپنے اس عمل سے اپنے جسم وجان میں برکت کا ہی قصد کرنا تھا۔ کیونکہ یہ بت اس کے نزدیک ایک مبارک شنی ہوتی تھی۔ اور مسے کرنے سے برکت کا ایک حصد اس میں خطل ہو تا تھا۔ اور بعض او قات عابد کا مقصد تعظیم معبود اور حصول برکت مجی ہوتا۔

الصالحی نے ابن اسمی سے روایت کیا ہے کہ بنواسلیل میں پھروں کی ہوااس طرح شروع ہوئی کہ معاشی حالات سے نگ آگر فراخی رزق کی خلاش میں جب یہ لوگ مکہ سے نگلے تو اپنے ساتھ حرم کا کوئی پھراپنے ساتھ رکھ لیے اعتقاد حرم کی تعظیم ہو تا جمال پڑاؤ کرتے وہاں یہ پھررکھ کراس کا ای طرح طواف کرتے جیسا کہ کعبہ میں ہو تا ہے اور ہوتے ہوتے یہ عادت اس کیفیت کو جا پہنی کہ جو پھر بھی انھیں پند اور خوب لگاای کو ہوجنے گئے۔ اور جب پہلی تسلیں ختم ہو گئیں جضوں نے یہ کام ایک خاص نظرسے شروع کیا تھا اور بعد والے لوگوں میں وہ نظریہ نسیا ہو گیا اور ابراہیم واسلیل ملیما السلام کا دین میسردل کے رکھ دیا گیا۔ چنانچہ بتوں کی عبادت شروع کردی می اور سابقہ امتوں والی گرائی میں جٹلا ہو گئے۔ اور ان میں یہ عمل بطور ایک رہت اور طواف بھی۔ (۲۰)

اس سے واضح ہوا کہ کعبہ کے پھروں کی تعظیم اور ان سے تیمک ہو غیر مشروع طریقتہ سے شروع ہوا کا ذریعہ بنا۔ اور سے شروع ہوا کا ذریعہ بنا۔ اور عبادت کے تمام مظاہرا زہتم ذرئ نذر 'نیاز اور ان سے نفع و نقصان کا اعتقاد وغیروان بنوں کی عبادت کے تمام مظاہرا زہتم ذرئ نیز اور ان سے نفع و نقصان کا اعتقاد وغیروان بنوں کی اس کا سے خانور اور اموال ان بنوں کے پاس لاتے آگہ ان میں برکت ہویا ان کی بیاری اور آفت کمل جائے۔

الصالی کابیان ہے کہ بن مکان بن کنانہ کا ایک بت تھا جے "مسعد"کا نام دیا کیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا پھرتھا جو کھلی زمین میں رکھا گیا تھا۔۔لوگ اپنے جانور اس کے قریب ذیم کرتے

الله بلوغ الارب في معرفة احوال العرب-١٠٦٦

اور خون اس پر ڈالتے تھے۔ اس طرح اس کی شکل قدرے ڈراؤنی می ہوگئی تھی۔ ہوا یہ کہ
ان کا ایک آدمی اپنے جنگلی اونٹ تیم ک کی غرض ہے اس کے پاس لایا اونٹ جب اس کے
قریب آئے تو یہ جمیب وغریب صورت دیکھ کربدک گئے اور ادھرادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔
مالک کو اس پر بہت خصہ آیا۔ ایک پھراٹھایا اور اس بت کے دے مارا اور کھنے لگا <sup>دو</sup>اللہ تجھ
میں برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بھگا دیئے "اور اپنے اونٹ اکٹھے کرتے چلاگیا۔ جب
دواکھتے ہو گئے تو کھنے گئا۔

أتينسا إلى سعد ليجمع شملنا

فشتتنسا سمعد فسلا نسحسن مسن سمعمد

وهسل سسعسد إلا صسخسرة بتسنسوفة

من الارض لا يدعي لنغسى ولا رشد

"جم قو سعد (بت) کے پاس آئے تھے کہ ہماری حالت بھتر ہو الیکن سعد نے قو ہمیں پریشان کر دیا الذا ہمارا سعد سے کوئی تعلق نہیں۔ سعد تو پنجرزمین میں ایک پھر محض ہے۔ ہرایت کی طلب یا محرای سے بیخے کے لئے اسے کیا پکارنا۔" (۵)

اس دو سرے شعری اشارہ ہے کہ یہ آدی شاید راہ حق پر آگیا تھا اور اسے معلوم ہو

گیا تھا کہ یہ بت کی شم کی برکت پنیں دے سکتا نہ ہی اس سے پچھ طلب کرنا سیجے ہے۔ یہ تو

ظالی خولی پخر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ۔ اگر اس بدوی کو یہ اکشاف نہ ہو تا تو

اسے پخرنہ دے مار تا اور بالخصوص اپنے شعر میں وہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ کسی بھی مشکل

میں پکارے جانے کا اہل نہیں ہے جبکہ لوگ بتوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے

میں پکارے جانے کا اہل نہیں ہے جبکہ لوگ بتوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے

سیب کوئی دکھ نہ آپئیے۔

اس کے سیب کوئی دکھ نہ آپئیے۔

اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ قبیلہ طنیت کے لوگ اپنے بت "لات" کو تو ژنے سے خوف کھانے گگے۔ انھیں اندیشہ ہوا کہ کمیں کوئی معیبت نہ آپڑے۔ ان کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ رہنّۃ (رب کی مؤنث اشارہ ہے لات بت کی طرف)کا کیا کریں؟آپ نے فرایا کہ اسے روندی ڈالیں ۔۔ دہ بولے۔۔نہ نہ اگر رہنّۃ کو

علم ہو کیا کہ ہم اے تو ژنا اور روندنا جانچ ہیں تو وہ ہارے لوگوں کو قتل کروالے گ۔ اس موقعہ پر عمرین الخلاب رضی اللہ عنہ بولے۔۔عبدیالیل!بت افسوس کی بات ہے تو کتنا ناسجم اور احق ب، و رب تو پھر باوہ لوگ عمر کی بات س کر کہنے گھ۔اے ابن خطاب!ہم تیرے پاس قونمیں آئے۔۔ پھررسول الله صلی الله علیه وسلم سے کئے لگے۔۔ حعرت آپ خود ہی اے کرانے اور تو زنے کا بندوبست بچے ہم تواسے نہ کرائیں گے۔ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ جیج دوں گاجواسے مدم کرویں گے۔۔ چنانچہ وہ وفد واپس چلا کیا اور آپ ملی الله علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیج دی جن میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرة بن شعبه رمنی الله عنما شریک تصر اس جماعت کے امیر حضرت خالد بن وليد رضي الله عنه تصر جب ميه لوگ وبال پنج اور بت كو تو ژخ كا كام شروع ہوا تو قبیلہ کے تمام لوگ مرو عور تیں ' بچے حق کہ پردہ تھین دو شیزا کی مجی پردے ے باہر آگئی اور بدلوگ الگ دور چلے گئے۔ وہ اس بت کوہرم ہو آ ہوا ویکنا نہ چاہے تھے۔ اور ان کا کمان تھا کہ وہ بت اپنی حفاظت خود کرے گا۔ چنانچہ مغیوبین شعبہ نے ایک بوا سا کلما ڑا لیا اور پھراہے ساتھیوں سے کسنے لگا: کیا میں جہیں ایک تماشانہ دکھاؤں۔۔۔؟ ساتمیوں نے کہا: کیوں نہیں!۔۔ تو انموں نے اس کلما ڑے یا بہاؤ ڑے سے بت کو ایک چوٹ لگائی اور ایک چیخ مار کرمنہ کے بل کر گئے ۔۔۔ اور ظاہریہ کیا کہ گویا وہ بیوش ہو گئے ہیں۔۔۔ ادھروادی طاکف ان لوگوں کی خوشی اور شور وشغب سے گونج اٹھی کہ دلات نے مغيره كوكراليا بإ\_\_اوربول:اب بتاؤمغيره!أكرمت بواورمارد!\_\_\_كياحمين خرنه تھی کہ بیراینے دشن کوہلاک کرڈالتی ہے!۔۔۔جس میں ہمت ہو آگے برھے اور اسے تو ژ د کھائے!اللہ فتم!اس کا کچھ نہیں ب**گاڑا ج**ا سکیا"۔۔

وہ لوگ اس تتم کی ہاتیں بنا رہے تھے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ ہنتے ہوئے اٹھے اور بولے واللہ اللہ عنہ ہنتے ہوئے الشخ واللہ الے بنو تقیعت ایس تو تمارے ساتھ نداق کر رہا تھا۔ یہ کمینی تو مٹی اور پھرہے۔ پھر دروا زے پر چوٹ لگائی اور اسٹے پاش پاش کردیا۔ پھراس کی دیوا رول پر چڑھ گئے اور اسے مرانے گئے حتی کہ اسے زمین کے برابر کردیا۔۔۔

اس کا چانی بردار بولا۔۔۔اس کی بنیاد کو ضرور غصہ آئے گا اور انھیں زمین میں دھنسا دے گ۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جب بیہ سنا تو خالد رضی اللہ عنہ سے بولے مجھے چھوڑ سے میں اس کی بنیاد بھی کھود بی ڈالوں ۔۔۔ حتی کہ اس کی مٹی تک نکال با ہر کی۔اور پھراسے جلا کر خاکستر کردیا اور اس کے اچھا ڑاور زیورات وغیرہ لے کرچلتے ہے۔ (۲۷)

غاوى بن عبدالعزي كاقصه

گزشتہ صفحات میں ایک بدوی کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اس نے اپنے بت "سعد" کا کفر
کیا۔ اس کے اونٹ اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور حسب توقع اسے کوئی برکت
حاصل نہ ہوئی تھی۔ اسی طرح کا ایک قصہ فاوی بن عبدالعزیٰ کا ہے۔ کتے ہیں کہ یہ ایک بار
قبیلہ بنی سلیم کے بت سواع کے پاس تھا۔ دیکھا کیا ہے کہ دولومڑیاں بھاگئ ہوئی آئیں اور
اس بت پرچڑھ گئیں اور اس پر پیشاب کردیا۔ یہ صورت حال دیکھ کرغاوی پکار اٹھا۔

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

کیا رب کے مربر لومڑیاں بیشاب کیا کرتی ہیں؟جس پر لومڑیاں پیشاب کرتی ہوں وہ تو نمایت بی دلیل و حقرہے۔

پر کنے لگا۔ اے جماعت سلیم! اللہ کی فتم! بیہ بت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نفعان 'نہ پھر دے سکتا ہے نہ نفعان 'نہ پچھ دے سکتا ہے اور نہ پچھ روک سکتا ہے۔ پھراسے توڑ پھو ژدیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لما۔

یہ وضح مکہ کاسال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ بولا: غاوی بن عبدالعزیٰ (لیعن مراہ ولد غلام عزیٰ) آپ نے فرمایا کہ نہیں اب تیرا نام راشد بن عبدربہ (لیعنی ہدایت یافتہ ولد عبد رب) اور اسے اپنی قوم کا رکیس قرار دیا۔ (۷۷)

عمروبن الجموح كاواقعه

عمود بن الجموح الن قبله بن سلم ك شرفاء من سے تعد انبول نے النے كمر

الله المرب في الجاملية ازمحر نعمان بن الجارم م ١٥٠ الروض الانف ال

للميل ص 191رم

عد المنعل في تاريخ العرب إلى الاسلام- از واكثر جواد على ص ٢٥٩

من لکڑی کا ایک بت رکھا ہوا تھا۔ جب قبیلہ کے پکھ نوجوان مسلمان ہو گئے تو انہوں نے
اس بت کو کو ڈاکرکٹ کے گڑھے میں جا پینکا۔ مزید تیہ کہ اے ایک مردہ کئے کے ساتھ باندھ

بھی دیا۔ عمونے یہ منظرد یکھا تو راہ راست پر آگئے۔ اللہ تعالی نے انہیں نحبت اسلام ے
سرفراز فرایا۔ رمنی اللہ عنہ وا رضاہ۔ ورج ذیل ابیات ان کے کے ہوئے ہیں۔
والسلسہ لسو کسنست الها لسم تسکس
انست و کسلسب وسط البئر فیص قسرن
اف نسسسلسل کے عسن سسوء السعیدن
اک عسن سسوء السعیدن
السحسمد لسلسہ السعیلی ذی السمنین
السواھ سب السرزق دیسان السدیسن
السواھ سب السرزق دیسان السدیسن
اکسون فسی ظسلسہ قبسر مسرتھین
اکسون فسی ظسلسہ قبسر مسرتھین

اے مجاوروں والے معبود! تیری یمال پڑے ہونے پر صد افسوس! تیرے وطوکے ہازی کا تو ہمیں اب علم ہوا ہے۔ حمر ہے اللہ کی جوعالی ہے احسان کرنے والا ہے رزق عنایت کر آ ہے اور یوم جزا کو بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ وہی ہے جس نے جھے قبر کے اندھرے میں چکڑے جانے سے پہلے پہلے بچالیا۔(۸٪)

سابقہ جابلی اوگ اپنے بتوں کے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ان سے اسلحہ جات میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی برکت کی بناء پر دشمن پر غلبہ حاصل ہو تا ہے۔ اس نظریہ سے متعلق ابو واقد اللیثی کی ایک روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے اور کفرچھوڑے ہمیں تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ وہاں مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا۔ وہ لوگ وہاں آگر اس کے گردا گرد پھیرے لگاتے طواف کرتے اور اپنے اسلحہ جات اس پر لٹکاتے 'جس کا نام ''ذات انواط" رکھا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! ہمارے لئے بھی کوئی ذات انواط بناویں جیسا کہ ان مشرکین کے

اويان العرب في الجاملية م ١٥٥

لئے ہے (بینی کوئی ایبا درخت وغیرہ ہو جس پر ہم اپنا اسلحہ وغیرہ بطور تیرک لٹکایا کریں) تو آپ معلی اللہ علیہ وسلم نے من کر فرمایا۔اللہ اکبر! تشم اللہ کی بیہ تواسی طرح کی بات ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے مولی علیہ السلام ہے کہی تھی۔ "ہمیں بھی ایک معبود بنا دیں جیسا کہ

ان کامعبود ہے۔ تم ضروران پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے۔"(۹۶)

الثیخ عبدالرحمٰن بن حسن آل الثیخ نے اس موضوع پر پالتفصیل لکھاہے کہ وہ لوگ حصول برکت کے لئے ہی اپنا اسلحہ اس درخت پر لٹکاتے تھے۔ ( ۸۰ )

زمانہ جاہلیت میں حصول تیمک محض بتوں تک محدود نہ رہا تھا بلکہ لوگ ان کے خدمت گار مجاوروں سے حتی کہ ان کے کیڑوں تک سے تیمک حاصل کرتے تھے۔(۸۱)

امام شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ .....دوبیا او قات تیمک کا عقیدہ ذہن میں جمالیہ جاتا ہے حالا تکہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہو تا۔ اور سے تیمرک عبادت کی اصل بنیادہ۔ اور اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان والا در دنت کڑا دیا تھا جس کے میچے اور اس وجہ سے عمر رسی اللہ عنہ نے بیعت رضوان والا در دنت کڑا دیا تھا جس کے میچے

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیعت لی تقی۔ اور امحاب سیرت بیان کرتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں بتوں کی عبادت کی اصل وجہ رہی تیمرک کا حصول ہی تھا۔ (۸۲)

وع منداحد ۵۱۸- النج الديدين اس روايت كوميح كماب م

ث فغ الجيد ص ١٣١٠

ا المفعل في ماريخ العرب قبل الاسلام ص ٢٢٢

على الاعتمام للنالمي م و

# تبرك كے لئے ممنوع مقامات

اس سلیلے میں یوسف البد ہاشم الرفاعی نے لکھا ہے کہ "متبرک مقامات جمال کا

سے آئندہ صفات میں چند لوگوں کا ذکر بخرض تردید کیا گیا ہے جو بدعات کے قائل و فاعل ہیں۔ شلا یوسف السید باشم الرفاعی محمد علوی عباس اور محمد امین کردی۔

توسل اور دعام تبول ہونے کی امید ہوا زفتم مساجد اور مقابر وغیرہ کا قصد کرنا شرعا جائز ہے۔ " (۱۸۸)

محد علوی عباس نے اپنی آلیف "فی رحاب الیت الحرام" میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے بارے میں لکھا ہے کہ "اللہ تعالی نے الشیخ عباس قطان مرحوم رکیس عاصمہ مقدسہ (کمہ مکرمہ) کو توثیق بخشی کہ جلالتہ الملک عبد العزیز کی خصوصی اجازت سے اس گھر کی دوبارہ تقییر کی جبکہ وہ بالکل منہدم ہو گیا تھا 'اور لوگوں کو اس کی پرواہ تک نہ تتی ۔ اور اس میں ایک عظیم لا بسریری "کمتبہ کمہ مکرمہ" کے نام سے قائم کردی گئی جو عام لوگوں کے استفادہ کے کھی رہتی ہے۔ اور یہ سب اس مناسبت سے کیا گیا جو اس مکان کے لئے کھی رہتی ہے۔ اور یہ سب اس مناسبت سے کیا گیا جو اس مکان کے لئے تھا۔ دوری

اسی نذکور کتاب میں مصنف نے ایک عنوان قائم کیا ہے "کمہ کرمہ اور اس کے اطراف میں واقع مساجد اور آٹار" پھراس کے ذیل میں جائے ولادت نبوی سیدہ خدیجہ کا مکان معنرت علی بن ابی طالب کی جائے ولادت وار ارقم بن ابی الارقم 'فارحرا اور فار تور کا تذکرہ کیا ہے۔ مولف کا اندازیہ ہے کہ وہ ان مقامات کولوگوں کے لئے نمایاں کرنا چاہتا ہے تذکرہ کیا ہے۔ مولف کا اندازیہ ہے کہ وہ ان مقامات کولوگوں کے لئے نمایاں کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کی زیارت کریں اور تیمک حاصل کریں جو کہ صحابہ کے اسوہ و سیرت کے بالکل فاف ہے۔

محمدامین کردی کہتے ہیں کہ ''عام لوگوں کا دستور عمل کہ اولیاء کی چو کھٹوں اور تابوتوں کوچوہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بشر طبیکہ تیمرک مقصود ہو۔''ہر)

کچھ بریلوی مشائخ کا کہنا ہے کہ برکات کے حصول کے لئے قبر کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اولیاء کی قبریں شعائر اللہ میں سے ہیں جن کی تقظیم کا تھم دیا گیا ہے۔"(٥٠) خلاصہ بیر کہ اہل بدعت کے ہاں حصول تیرک کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے جو بالآخر

٣٠٠ الردالمحكم المنيع ص ٢٥

هي في رهاب اليت الحرام من ٢٦٣

اله النقشبندية م ١٥

البريلو يعد عقا كدو تاريخ ص ١٢٨

شرک تک پنچتا ہے۔ جیساکہ قبول پر جانوروں کا ذبح کرنا 'ان کے گرداگرد پھیرے لگانا لین طواف کرنا 'ان میں مدفون لوگوں سے مدد مانگنا وغیرہ۔ جیساکہ ہم مختلف اسلامی ملکوں میں جا بجا ' قبور اولیاء "کے نام سے منتشر مقامات پر دیکھتے ہیں۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کہ تمرک عبادت ہے۔ اور اس کی تفصیل صاحب شریعت سے ہی مل سکتی ہے۔ اور اس میں غلو اور تجاوز ہر گزجائز نہیں۔ ورج ذیل تفاصیل ملاحظہ ہوں۔

۔ صحیح بخاری میں "دعفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ حجراسود کے پاس آئے اور فرمانے لگے۔ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پقرہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہو تا تو ہر گز بوسہ نہ دیتا۔"

امام ابن جر اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عرف کے قول میں یہ اشارہ ہے کہ امور دین میں شارع علیہ السلام کی بات ہی قابل قبول ہے اور جن باتوں کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے ان میں بھی سر تسلیم فم ہونا چاہئے۔ اور اتباع نبی کا یہ ایک اہم اصول و قاعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی قابل اتباع بیں خواہ ان کی حکمت معلوم نہ ہو۔ (۸۸)

۱- این دضاح موان بن سوید اسدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین عرفظ بن الحطاب کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ایک صبح ہم نماز فجرسے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک راستے پر جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کد هر جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ امیر المومنین! یماں ایک مبجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یماں ایک مبار نماز پڑھی تھی۔ تو یہ لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں۔ تو صفرت عمر نے ارشاد فرایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح محمراہ ہوئے۔ وہ اپنے انبیاء کے آفار و نشانات کے در یہ ہوئے انہیں عبادت گاہیں بنالیا۔ اگر کمی کو اتفاقا ایسے مقامات پر نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں نماز پڑھ لے ورنہ اپنی راہ لے اور قصدًا وعمر الدهر کا رخ نہ کرے۔

اس طرح کی ایک روایت معرورین سوید سے بھی منقول ہے۔ (۸۹)

س۔ مندامام احمد بن حنبل میں عمر بن عبدالرحل بن حارث بن بشام سے معقول ہے کہ ابو بھرہ خفاری معزت ابو جریرہ سے طبح جبکہ ابو بھرہ کوہ طور سے واپس آرہے تھے۔
حضرت ابو جریرہ شنے بوچھا کہ کمال سے آرہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ کوہ طور سے آرہا ہوں۔ میں نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ اس جواب پر ابو جریرہ شکے متمارے جانے سے بہلے اگر میری ملاقات ہو جاتی تو تم نہ جاتے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لا تُشَدُّ اللَّهِ حَسالٌ إِلَّا إِلَى ثَلاَ قَةِ مَسَاجِدَ - ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَا تُشَدُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ

مُسُجِدِیُ هٰذَا وَالْمَسُجِدِ الْأَقْصٰی (90) "تین مساحہ کے علاوہ کی اور کی طرفہ

"تین مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف پالان نہ کیے جائیں۔ (لینی سنرعبادت نہ کیا جائے)مجد حرام 'میری بیر مجد اور مجد اقصی۔"

سمد طبقات ابن سعد میں حضرت نافع سے مردی ہے کہ پچھ لوگ بیعت رضوان والے درخت کی زیارت کو جاتے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہیں سخت تنبیعہ کی اور درخت کے کاشمے کا تھم دیا۔ چنانچین کاش دیا گیا۔ (۹۱)

۵۔ ابن وضاح کتے ہیں کہ امام مالک میں انس اور دیگر علا مدینہ قباءاور احدے علاوہ دیگر مساجد و آثار نبوی کے قصد کو تکروہ سیجھتے تھے۔

وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ سغیان توری رحمہ اللہ بیت المقدس تشریف لے مسئے اس میں نماز پڑھی لیکن دیگر آٹا روغیرہ کے درپے نہ ہوئے۔ اور نہ بی ان میں جا کر نماز پڑھی۔ اور یکی دستور عمل ہے دیگر علماء متبوعین کا۔ حضرت و کہتے بھی بیت المقدس آئے اور حضرت سفیان کے عمل سے تجاوز نہ کیا (۹۳)

٢- سنن ابي داؤد كي روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا-

ی مشد احر- ۱رع- می البانی عدد الله نے ارواء الفیل مرسم میں اسے حسن کما ہے۔ اور بید مدید معمد بن میں ہی ہے۔

الله العبقات - ار ۱۰۰ اور به اثر منج ب- ملاحظه بو مرویات فزوة الحدیب من ۱۳۵- کتاب البدع - این و ضاح - ۱۳۳ معدر ندکور -

﴿ لَا تَسْجُعَلُوا بُيُونَكُمُ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبُرِى عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَا تَكُمُ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمُ (93)

> ''اپنے گھروں کو قبرستان' اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ اور مجھ پر صلاة (درود) پرما كرو- تهماري صلاة (درود) تم جمال بهي بو مجيم پينچا ری جاتی ہے۔"

بلاشبه زیارت کی نیت کے علاوہ قبروں پر جانا دعا اؤر برکت کی غرض سے ہی ہو آہے۔ اورلوگ بالعوم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں جا کردعا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور سیجھتے ہیں کہ بیہ جكه توليت والى ب- يقينا به طرز عمل "اتخاذها عيدا" يعنى ميله كاه بناني مين شام ب-حالاتکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ بنانے سے روکا کیا ہے تو دیگر قبریں بطریق اولی ممنوع ہوئیں۔

فیخ الاسلام ابن تیمید کا کمناہے کہ اگر کوئی مخص کی بی یا بزرگ کی قبر نماز پر صف کی نیت سے گیا کہ وہ جگہ مبارک ہے تو اس کا یہ عمل اللہ و رسول کے معارض اسلام کے ظاف اور سے دین کی ایجاد ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ مسلمانوں کا اجماع ہے اور دین رسول الله کا اہم مسلہ ہے کہ قبرے پاس نمازخواہ وہ کسی کی بھی ہو'اس میں ہرگز کوئی نغیلت نہیں' اور نہ ہی اس جکہ کی کوئی اہمیت ہے۔ البتہ اس میں گناہ کا شراور ضرر

ميخ الاسلام مزيد لكست بين ...... كم عار حرا عار اور كوه طور ولل في يريى موكى ممارت كامقام ولادت نبوي كامقام بيعت عقبه وغيره مقامات جوانبياء وصالحين كي طرف كسي طرح منسوب ہیں 'امت کے لئے کسی طرح جائز شیں کہ ان کی زیارت اور وہاں جا کر نماز وغیرہ کا قصد کریں۔ اور اس میں کوئی خفا نہیں کہ آگریہ عمل مشروع ومستحب یا کار ثواب ہو تا تونی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لوگوں کو اس کی خرویت خود ان کا شوق کرتے محابہ کو تعلیم فرماتے اور پر محابہ کرام بھی ضرور جانتے ہوتے اور اپنے بعد آنے والوں کو ان سے مطلع كرتے۔ جب ان معرات نے اس جانب كوئي توجہ نيس كى تو معلوم ہوا كہ يہ اعمال لوكوں

مجع البافع حفد الله في است مح كما ب- ملاحظه مو مح سنن الى داؤد ار ١٨٨٣ وسنن الى داؤد . علق 2002

کے خودا بجاد کردہ بدعت ہیں۔ جنہیں سلف صالح نے عبادت 'طاعت یا تقرب الی اللہ شار خیس کیا۔ تو جو مخص ان اعمال کو عبادت 'طاعت اور تقرب کردانتا ہے وہ ان صالحین کے طریقہ پر نہیں ہے۔ اور اس نے ایبادین بنایا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ "(۹۵)

الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم ملکتہ عربیہ سعودیہ حط اللہ تعالی نے ان تمام قلکاروں کی تردید کی جنہوں نے بعض اخبارات کے ذریعہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ آثار رسول کا احیاء کیا جاتا جائے۔ مثلاً سنر جرت کا راست ام معبد کے خیمہ کی جگہ 'اوروہ مقامات جمال کا احیاء کیا جاتا ہائے۔ مثلاً سنر جرت کا راست 'ام معبد کے خیمہ کی جگہ 'اوروہ مقامات جمال جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ مفتی صاحب حدد اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ عمل ابتدا ہوگی ان مقامات کی تعظیم کی اور بعد ازاں وہاں دعا اور نماز وغیرہ کی۔ اور یہ نرک کا (۹۲)

ایسے تمام مقامات جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سنر محض القا قائمازُ پڑھی ہے اور اس کا کوئی خصوصی قصد نہیں فرمایا تو ان کا تتبع یا وہاں نماز کا اہتمام اور ان جگہوں میں تقرب الی اللہ نہ مقصود اسلامی ہے نہ مشروع دینی۔ خواہ وہ مقام بدر ہویا مقام بیعت رضوان یا خیمہ ام معبدیا کوئی اور!!!

### ایک اعتراض اور اس کاجواب

صیح بخاری میں وارد ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو ایک انصاری اور بدری صحابی بیں 'ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما کہ ''یا رسول اللہ ! میری نظر خراب ہوگئ ہے اور میں اپنی قوم کا امام ہوں۔ جب بارش آتی ہے اور وادی میں پانی آجا تا ہے تو میں ان کے ہاں معجد میں نہیں جا سکتا کہ انہیں نماز پڑھا سکوں۔ میرا ول چاہتا ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے غریب خانہ میں نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لئے جائے نماز بنالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان شاراللہ میں آؤں گا۔ "

حضرت عتبان البیان کرتے ہیں کہ اعلے دن جب سورج اونچاچ ہے آیا تورسول اللہ صلی

الله عليه وسلم حضرت ابو بكر صديق كى معيت من تشريف لائ آپ نے اندر آنے كى اجازت چاى اور ميں انہيں گھر كے اندر آپ اندر آئ اور بيٹے نہيں بلكه دريافت فرمايا كه آپ كمال پند كرتے ہيں كه ميں نماز پڑھوں؟ ميں نے گھركى ايك جانب اشاره كرويا۔ چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم كھڑے ہوئ الله اكبر كما ہم نے ہمى صف بنالى آپ نے دور كھت نماز پڑھائى اور سلام كما۔ (الحدیث) (۹۹)

اس قصد میں حضرت مقبان رضی اللہ عند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھر
میں نماز پڑھنے کی درخواست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔
لیکن ان میں جائے نماز سے تیمک لینا ہر گز مقسود نہیں۔ بلکہ ان کا مطلوب یہ تھا کہ بارش
وغیرہ کے عذر کی وجہ سے جب مجد میں حاضری مشکل ہوا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کھر میں نماز پڑھ کران کے لئے عملاً یہ جواز مہیا فرما دیں کہ بوقت ضرورت کھر میں نماز
باجماعت جائز اور مسجے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھرکی اس مجد کا افتتاح
فرمائیں۔

یی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس مدیث پر بید منوان قائم کیا ہے "کھول میں مساجد کا بیان اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے کھر کی مجد میں باجماعت نماز پر منی۔ اور بید امام بخاری کی فقہ اور ان کا دقیق استباط ہے۔ اور مقعود کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بید فابت فرمادیں کہ عندالحاجت کھر میں جماعت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک دو سرے محالی حضرت براؤ نے کیا تھا۔ اور ان پر انکار نہیں کیا گیا۔ جبکہ یہ زمانہ تشریع ہے۔ اس واقعہ میں ایک دو سرا احمال ہد بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی صبح ست متعین فرمادیں کیونکہ اگر کسی غلطی کا احمال ہوا بھی تو بذریعہ وتی اس کی تھی کردی جائے گی۔

آگر اس جگہ سے تیمک مقصودہو آ تو یقیقاً حضرت عنبان بن مالک کے بعد ان کے وارشین اور دیگر لوگوں میں یہ جگہ بطور تیمک معروف رہتی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ اور آپ کے بال مبارک محابہ میں ایک دوسرے کو معمل ہوتے رہے۔ اور ان کا مقصود بھی ان اشیاء سے حصول تیمک ہی ہوتا تھا۔

يك ميح بخارى مع الفتح ار ٢٧٠

البتہ ہو عمل حضرت عبداللہ بن عمر سے مودی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامها کے نماز کا تتب اور قصد کیا کرتے تھے اور وہاں جا کر نماز بھی پڑھتے تھے تو ان کے عمل میں اس بات کا اشارہ ہر گزنہیں ہے کہ وہ اس مخصوص جگہ کے متبرک ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ بلکہ ورحقیقت ان کا مقصود اقداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا۔ اور یہ بھی معروف ہے کہ ابن عمرضی اللہ عنہ میں اتباع رسول کا جذبہ انتمانی حد تک تھا۔ اور یہ بھی معروف ہے کہ ابن عمرضی اللہ عنہ میں اتباع رسول کا جذبہ انتمانی حد تک تھا۔ (۹۸)

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل خور ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر نماز پڑھنے
کی غرض سے بھی خصوصی سفرنہ کیا تھا۔ بلکہ اس قدر ہے کہ جب بھی مدینہ مکہ کے در میان
سفر کرتے تو اننی مقامات پر پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کرتے جماں جماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اُور ان مقامات پر نماز کی اوائیگی جماں جماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے نماز پڑھی محض حصول ثواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور افتداء کی
خرض سے تھی۔ نیزان کے علاوہ دیکر محابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین میں سے کسی نے
عمی اس انداز سے یہ مبالغہ آرائی نہیں کی کہ کہیں کسی فتنہ میں بی نہ جنلا ہوجائیں۔ جیسا کہ
قبل ازیں حضرت عمررضی اللہ عنہ کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔

اور میہ بات تو کسی سے بھی مخفی نہیں کہ خلفاء اربعہ اور دیگر بے شار صحابہ کرام نے مکہ مدینہ کے درمیان کتنے ہی سفر کیے اور کسی سے بھی میہ طابت نہیں ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹار کا قصد کیا ہو کہ وہاں جاکر کے نماز پڑھیں' دعا ہی کرلیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہو تا تو بالصور اس کی خبرہم تک پہنچتی جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہم تک پہنچتی جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہم تک پہنچتی جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہم تک پہنچا ہے۔

"منبیه سر --- بید مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ محابہ کرام نے اجماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامهائے نماز کا قصد نہیں کیا۔ اس کا اطلاق ان مقامات پر ہر گز ہر گز نہیں ہو تا جمال جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصدا وحمد انماز پڑھتے تھے۔ مثلا طواف کے موقع پر مقام ابرا ہیم کے پیچے 'یا ریاض الجنہ میں ستون معمض کے پاس 'یا منی میں مسجد خیف وغیرو۔

من ميراعلام النبلاء-سار ١١٣ وما بعد-

مقام ابراجیم ۔۔۔ جمتہ الوداع کی تغییل روایت جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس میں وارد ہے کہ ..... طواف عمل کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کی جانب تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کی۔

وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ اِبُرَاهِيُمَ مُصَلِّى اللهِ اللهِ مُصَلِّى اللهِ اللهِ مُصَلِّى اللهِ اللهِ اللهِ م

یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی آواز بھی بلند فرمائی ٹاکہ لوگ س لیں۔ تب آپ

نے مقام ابراہیم کواسے اور جیت اللہ کے درمیان کیا اور دور کعت نماز پر می- (۹۹)

صحابہ کرام اس عمل میں بینی مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ بیہ موقع ومقام مطلوب و مقعود ہے اور سنت میں واخل ہے۔ اور رسول اللہ نے آیت کریمہ کا مفہوم عملی طور پر واضح فرمایا اور بیہ مجی ارشاد فرمایا کہ " طریقہ ججھے ہے اب سیکھ لو۔ شاید آئندہ جج نہ کرسکوں۔ " (۱۴۰)

الغرض مقام ابراہیم کے پیچے دور کعت مناسک عج کا حصہ ہے۔

ریاض الجنت \_\_\_\_اور معدنوی میں ریاض الجنت کے حصد میں درمیانی ستون کے پاس بھی ہی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ بزید بن ابی عبید کتے ہیں کہ میں حضرت سلقہ بن اکوع کے اساتھ مجد نبوی میں آیا تو وہ مصحف والے ستون کے قریب نماز پڑھے۔ میں نے پوچھا "اب ابو مسلم! میں دیکتا ہوں کہ آپ کوشش کرکے اس ستون کے قریب نماز پڑھتے ہیں؟" تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کوشش کرکے اسی کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے۔ (۱۰۱)

مسجد خیمت منی میں مجد خیت کے بارے میں روایات وارد ہیں کہ اس میں سر

من جمته الني صلى الله عليه وسلم-ازالشيخ عمد ناصرالدين الالباني م ٥٨ من حجمة النبي صلى الله عليه وسلم-ازالشيخ عمد ناصرالدين الالباني م ٨٢ ١١- جمته النبي صلى الله عليه وسلم-ازالشيخ عمد ناصرالدين الالباني ص ٨٢

نبول نے نماز ردمی ہے۔(۱۰۲)

اور انبیاء کا مسلسل بالانقاق اس میں نماز پڑھنا اس عمل کے مشروع ہونے کی دلیل ہے اور یہ کہ یہ فضیلت والی ہے۔ لیکن پھر بھی واجب کسی نے نہیں کما۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ہی صحابہ نے جج کیا مگراس میں نماز نہیں پڑھی۔ قو آپ نے کسی پراعتراض نہیں فرمایا۔

فصل دوم

# تبرک سے لئے ممنوع او قات

ماہ رمضان'شب قدر اور جعہ کے دن کا تذکرہ ہو چکا کہ یہ مبارک او قات ہیں۔ اور ان او قات میں برکت کا حصول اللہ تعالیٰ کے ذکر اور روزہ و فیرو کے مشروع عمل ہے ہی ممکن ہے۔ اگر ان او قات میں فیر شرعی اور ناجائز اعمال کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ صفارت ایجاد بندہ برحت کملائے گی۔

اگر کوئی مخض حید اور جعہ کے دن کو روزہ کے لئے خاص کرتا ہے اور چاہے کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوتو یہ ہر گز جائز نہ ہو گا کیونکہ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔

اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی وقت معین میں برکت کا حصول عین عباوت ہے اوروہ محض اتباع شریعت میں بی ممکن ہے۔

توجو لوگ اپنی دانست سے پھھ ایام و او قات از تشم میلاد رسول 'یوم معراج 'یوم جرت یا یوم بڑر و فیرہ کا اہتمام کرتے ہجرت یا یوم بڑر و فیرہ متعین و مخصوص کرے ان بیں عبادات اور اجماع و فیرہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت بری فلطی پر ہیں۔ بدعتی اور غالی قتم کے لوگ اس ندموم تیرک بیں از حد جملا ہیں۔ پھھ نے تو یمال ملک کمہ دیا کہ وہ رات جس بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوے وہ لیا القدر سے بھی افضل ہے۔ (۱۰۳)

یوسف ہاشم الرفاعی نے لکھا ہے کہ سنت حسنہ کی مثال وہ اجماعات ہیں جو مخلف مناسبات سے مسلمان منعقد کرتے ہیں۔ مثلا سال جری کی ابتداء 'میلاد مصلیٰ 'ذکر معراج' یوم فتح مکہ اور یوم غزوہ بدرو غیرہ کہ ان اجماعات میں دین کی خیرہ مسلحت ہے۔ (۱۰۲۷)

غالی اور بدعتی لوگوں کا بیہ طرز عمل دین میں ٹئ انچ اور بدعت ہے۔ جو تطعی طور پر دین و شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ۔:

اولا : اگر ان او قات میں اجھاع اور کسی طرح کی عبادت بغرض تیرک دین کا حصد ہوتے تو بالعرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امت کو بتا کر جائے۔ جبکہ دین تو کمل موچکا ہے۔ فرمایا

\* ﴿ أَلْيَوُمَ ٱکُـمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَيُكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيْنًا ﴾ (المائده آيت: 3)

"آجیس نے تمہارے گئے تمہارا دین کمل کردیا اور تم پراپی نعت تمام کردی-اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پہند کیا۔"

مشہور مفراہام ابن کیڑاس آیت کریمہ کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ اس امت پر اللہ ا تعالیٰ کی یہ عظیم ترین نعمت ہے کہ ان کا دین کمل کیا گیا۔ انہیں کسی اور دین کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی نبی و رسول کی احتیاج ہے۔ اس لئے اسے خاتم الانبیاء بنایا اور جن وانس کی طرف مبعوث کیا۔ تو حلال وہی ہے جے وہ مسلمال قرار دیں۔ اور حرام وہی ہے جے وہ حرام بتلا کیں۔ اور دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اور جو کچر بھی آپ نے فرمایا وہ عین حق ہے بلا ریب بچ ہے اور اس میں کوئی شک وشہ یا جموت نہیں۔ اور نہ ہی اختلاف کی کوئی مخوائش! (۱۵)

ثانیا : اگر مبتدعین کے اصول پر منعقد کئے جانے والے مخصوص اوقات وایام کے اجاعات میں تمرک ہوتیں' اور رسول اجتاعات میں تمرک ہوتا یا ان اوقات کی عبادات دین و شریعت کا حصد ہوتیں' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مطلع نہ فرما جاتے تو نعوذ باللہ خائن قرار پاتے ہیں۔اور یقیناً وہ

سن الردالحكم .... از الرفاي

ه نه تغیرابن کثیر...۳ر۲۳

اس سے بری ہیں۔ جب کہ آپ کی امت کے بھترین منتخب افراد محابہ کرام نے ججتہ الوداع کے موقعہ پر عرفہ کے متعلق واضح شمادت کے موقعہ پر عرفہ کے متعلق واضح شمادت دی تھی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا۔ کہ بتاؤ میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گاتو کیا جواب دویا۔

قَدُ بَلَّغُتَ رِسَالَاتِ رَبِّکَ وَاَدَّیْتَ وَنَصَحُتَ لِلْمَتِکَ وَقَصَیْتَ الَّذِی عَلَیُکَ "آپً نے اپنے رب کے پیغامت پورے پورے پنچادیئے۔ امت کی خیرخواہی میں انتاکر وی اور اپنا فرض بخوبی اوا فرادیا۔"

پر آپ نے اپنی شماوت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اور پھرلوگوں کی طرف اشارہ کیا۔اے اللہ! تو گواہ ہے۔اے اللہ! تو گواہ ہے۔(۱۰۰۱)

الله : آپ ملى الله عليه وسلم كا فرمان مبارك ہے۔

ُ مِنُ عَمِلَ عَمَّلُا لَيُسَ عَلَيْهِ آمُرُنَا فَهُوَرَدٌّ (107)

مجوكوتى ايهاكام كرسے جو جمارے طريقة كے خلاف موتووه مردود ب-"

امام بخاری حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ "بہترین کتاب الله کی کتاب جد سب سے افضل طریقہ مجد سلی الله علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے برے کام دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا ہے۔ اور جس چیزسے حمیس ڈرایا جارہا ہے (یعنی قیامت)وہ آیا بی چاہتی ہے۔ اور تم غالب نہیں آسکتے۔ (۱۰۸)

یے سی رو میں کی ماہت در اس بال مصدر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا۔ "میں نے حمیس واضح سپیدی میں

چھوڑا ہے اس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں۔" (۱۰۹)

بیہ اور اس قتم کی دیگر بے شار احادیث دین میں ایجاد بدعات کی نفی و تردید اور ان کے باطل ہونے پر دلیل ہیں۔

النط جهة النبي ملى الله عليه وسلم ... از يضح محمرنا صرالدين الالباني حفد الله ص ٢٣

عنك معج بخاري مع الفتح .. ١٦١٧ ٢

٨ ك صحح بخارى مع الفتح ....٣١١ ٢١٢

الله مديث حن مح ابن اجد الالباني ارا سنن ابن اجه ٥-

اہل بدعت نے تاریخ اسلام میں پیش آنے والے بعض واقعات کی مناسبت ہے جو اجتماعات گرر کھے ہیں اور عقلی ایج سے انہیں خوب اچھا اور بمتر قرار دے لیا ہے ان سب کی نہ کورہ احادیث میں تردید وا نکار ہے۔

رابعا : اگر ان مناسبات اور ان او قات میں جلسہ ' جلوس' اجتماع اور عبادات میں برکت ہوتی تو صحابہ رسول اللہ اور خیرالقرون کے لوگ انہیں ہرگز ترک نہ کرتے۔ حالا تکہ خیر کی تلاش میں وہ سب سے زیادہ حریص ہوتے تھے۔ اور ایسے عمل میں قطعا خیر نہیں ہو سمتی جو ان صالحین کا طرز عمل نہ رہا ہو۔ جیسا کہ حضرت عراض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ:

"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ایک وعظ فرایا۔ وعظ ایسا تھا کہ اس سے آکھیں بہ پڑیں اور دل کانپ کانپ گئے۔ ہم نے کما۔ یا رسول الله! یہ تو گویا الوداعی هیجت ہے۔ تو آپ ہمیں مزد کیا ومیت فراتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرایا: میں نے حہیں اس سپید واضح راہ پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی مانند ہے۔ کوئی انلی کا وار جو تم میں زندہ رہا وہ بہت نیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو تم میری اور میرے ظفاء راشدین کی معروف اختلاف دیکھے گا۔ تو تم میری اور میرے ظفاء راشدین کی معروف سنتیں افتیار کئے رہنا۔ انہیں اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط کاڑے رہنا۔ امیر کی اطاعت افتیار کرنا۔ آگرچہ وہ کوئی حبثی ظلام بی کیوں نہ ہو۔ امیر کی اطاعت افتیار کرنا۔ آگرچہ وہ کوئی حبثی ظلام بی کیوں نہ ہو۔ مومن تو کیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانند ہو آ ہے اسے جدهر چلایا جائے چل پڑتا ہے۔ ۱۱۰٪

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كابيان

امام صاحب میلاد رسول پر اجتماع و غیرہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلف نے یہ کام نہیں کیا جب کہ اس کی کوئی ضرورت نہ متمی اور نہ ہی کوئی مانع تھا۔ تو آگر یہ عمل

ال مج ابن ماجه از فيخ محمدنا صرالدين الالباني ارس سنن ابن ماجه مديث ٣٣

خالعتا خیر ہوتا یا اس میں خیر کا پہلو رائج ہی ہوتا توسلف رحم اللہ اس کار خیر میں ضرور سبقت کرتے ہوتا ہوتا ہوت ک کرتے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ ہم سے براہ کرتے ملی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے تھے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم سے براہ کر حریص تھے۔ (۱۱۱)

خامسا : تاریخی حقاکق۔ یہ اجماعات جو عقف تاریخی واقعات کی مناسبت سے قائم کے جاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں برکت حاصل ہوگی ان کی ابتداء بدترین فرقے باطنیہ نے کی ہے۔ اور یہ تاریخ میں بنوفا کمیسی (۱۴۲) کے نام سے معروف اور بنو عبید القداح کی طرف منسوب ہیں۔

الم سيوطي في اني تالف " تاريخ الخلفا "مين لكما ب كه

"میں نے اپنی اس کتاب میں عبید یمین کے کسی خلیفہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی امامت مسجے نہ تھی۔ اور اس کے درج ذیل اسباب ہیں۔

ا۔ یہ لوگ غیر قریش تھے۔ جاتل لوگوں نے ان کا نام فا میسن رکھ چھوڑا ہے۔ حالا نکدان

کا جداعلی مجوی تھا۔ قاضی ابو برباقلانی بیان کرتے ہیں کہ القداح عبید اللہ کا دادا جو ممدی کے لقب سے معروف ہوا مجوس تھا۔

امام ذمی سے میں کہ اہل شخیق کا اقال ہے کہ عبید الله المحدى علوى نہ تھا۔

٧- دوسرى اہم دليل بيہ ہے كه ان كے اكثرا فراد زنديق اور خارج از اسلام ہیں۔ان میں

🔾 بعض لے علی الاعلان انبیاء کوسب و شتم کیا۔

بعض نے شراب کو طال کر دانا۔

O بعض نے اپنے لئے بدے کرائے۔

ان میں رانعنی خبیث قدرے کم درج کے ہیں۔ یہ کینے لوگ محابہ کرام کو گائی کا عمدیتے ہیں۔

الك اقتفاءا لمراط المتنقيم ٢٩٥

الله القول الفصل في تحكم الاحتفال بمولد خيرا لرسل م ١٨٠

"الممدى عبيدالله خبيث باطنى تعالمت اسلام كوختم كرنے كورپ تعالى علاء و فقها كواس نے قتل كرايات آك مخلوق خدا كوراه حق سے بحثكانا آسان رہے۔ چنانچه وہ اپنے اس منصوبہ ميں كسى حد تك كامياب بحى رہال اس كى اولاداس كى راه پر چلى۔ جنوں نے شراب و زناكوجائز قرار ديا۔ اور رافضى عقيده كى اشاعت كى۔"

امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔

" ممدى كابينا القائم اپنے باپ سے برم كر زنديق تھا۔ اس ملعون نے على الاعلان انبياء كو كالياں بكيس۔"

تو کون ہے جو ایسے لوگوں کی افتدا کرے گایا ان کے متعلق خوش فنی میں جتلا ہو کہ انہوں نے اچھے کام کئے۔ یا بیہ سمجھے کہ ان کے اغراض و مقاصد پیندیدہ تھے۔

ساوسا : ان اعمال میں عیسائیوں کے ساتھ مشابت ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ معلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال و افعال سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے جن میں ان کے ساتھ مشابت ثابت ہوتی ہو فرمایا۔

مَنُ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ

"جو کسی قوم کی مشاہت اختیار کرے وہ ان ہی میں ہے ہے۔" (۱۱۲)

اور علاء امت كا اجماع ب كه كافرول كى مخالفت از حد ضرورى ب- فيخ الاسلام ابن تيمية " في مناله المن الله مناله التي عظيم الثان كتاب " و تضاء السمال السمتنيم خالفته امحاب المجيم" من بيد مناله المايت تفصيل سے واضح كيا ہے۔

الله تاريخ الحلفاء لليوطي م ١٠٥٠

سل منداحد ارعه في الباقي حفد الله في ارواء الفيل ٥ روواي ال مح كما ب

عیسائی ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رسول کا میلاد مناتے ہیں۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کے احوال زندگی کے او قات کی مناسبت سے عبادات مقرر کرر کھی ہیں۔

تواس کے جواب میں فرمایا۔ کہ مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ معراج کی نطنون رات کو قیام و عبادت کے لئے مخصوص کریں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے اس رات کو کسی طرح کی فضیلت دی ہے۔ بالخصوص لیلتہ القدر پر۔۔۔نہ ہی صحابہ کرام یا تابعین عظام سے یہ منقول ہوا ہے کہ انہوں نے عبادت یا دیگر امور کے لئے معراج کی رات کو خاص کیایا اس میں کوئی مخصوص ذکر اپنایا۔ اس لئے تواس رات کی جیسین معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضا کل میں سے ہے۔ اس کے باوجود اس رات کی تخصیص مشروع نہیں 'نہ ہی اس جگہ میں کوئی خاص شری عبادت ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراجس میں وی کی ابتداء ہوئی اور نہ بی عبادت ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراجس میں وی کی ابتداء ہوئی اور نہ بی عبادت ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراجس میں وی کی ابتداء ہوئی اور نہ بی عبادت سے پہلے آپ وہاں جاتے رہے بعد از نبوت آپ نے اس کا رخ نہیں کیا اور نہ بی صحابہ جب تک مکہ میں رہے اس جانب گئے۔

ایسے بی نزول وی کا دن یا وہ جگہ اور وقت کی عبادت کے لئے مخصوص نہیں۔ اور جو فخص ان او قات اور مقامات کو ان نسبتوں سے عبادت کے لئے خاص کرے گا وہ اہل کتاب کے مشابہ ہو گا جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے احوال زندگی کے او قات کو اپنے لئے عید اور مواقع عبادات بنالیا۔ جیسا کہ ان کا بوم ولادت یا بوم تعمید وغیرہ۔ (۱۵)

سابعا : مخصوص واقعات والے اوقات سے تیرک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے ہے۔ اور اس نسبت بیدانداز عبادت وغیروا فتنیار کرنا غلو میں شار ہو گا۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ الفاظ یوں ہیں۔

. لَا تُطُرُّوُنِيُ كَمَا اَطُوَتِ النَّصَارِى اِبُنَ مَرُيَمَ فَإِنَّمَا اَنَا عَبُدٌ فَقُولُوا عَبُدُاللَّهِ وَرُسُولُهُ (116)

هلك زادالمعاد ازامام ابن التيم ار ١٥٤ وما بعد

الله مندامام احد بن طنبل ار ۲۳ می مخاری کتاب الانبیاء ۳۸ باب ۴۸

#### "جمعے ایسے نہ برمعاؤ جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو صدسے برمعا دیا۔ میں تو بندہ ہوں جمعے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کما کرد۔"

اس مسلد کی تغییلات کے لئے درج ذیل کتب ورسائل کا مطالعہ مفیدرے گا۔

١- كتاب المدخل---- ابن الحاج

٢- الإبداع في مضار الابتداع --- على المحفوظ

س التول الغمل \_\_\_\_انعماري

٧- حوارمع الماكلي \_\_\_\_ ابن منيع

۵۔ الردالقوی ۔۔۔۔التو یجری

٢- علم الاحتفال بالموالدا لنبوية وغيرها--- ابن باز

٧- السن والمبتدعات ---

٨- الانصاف فيماقيل في المولد من الطووالا جحاف .... الجزائري -

٩- "تنبيه الغا فلين عن إعمال الجا ملين \_\_\_\_ ابن النحاس\_

# اولیاءوصالحین اوران کے آثارہے تیرک

محر رسول الله فداہ ابی وای کی ذات مقدس سے برکت کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے اور بید
تفسیل بھی کہ محابہ میں کرام آپ کے آب وضو' آپ کے جم' پیدد' بال 'لباس اور دیگر
متعلقہ اشیاء سے تبرک لیا کرتے تھے۔ اور یہ محاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ
خاص ہے۔ دیگر کسی بھی صالح و بزرگ کو ان پر ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خواہ کے
باشد ..... خلفاء راشدین' عشرہ مبشرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترات کو یہ مقام و
مرجبہ حاصل نہیں تو کسی دو سرے کا کیا کہنا؟ اور جس کسی نے اولیاء و صالحین کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کیا ہے اس نے بہت بری غلطی کی ہے۔

اس مسئلہ میں سب سے اہم دلیل خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ ہیں سب سے اہم دلیل خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ ہیں سب سے اہم دلیل خلفات کے اور کئیل سے اور کئی ہے اور کئی ہے اور کئی ہے اور کئی ہے اس کے پیروں کو بطور تیرک استعال کیا ہو۔ یا ان کے کپڑوں وضو کے پانی ' لعاب دھن یا دیگر متعلقہ چیزوں سے تیرک حاصل کیا ہو۔

تنمرک ایک طرح کی عبادت ہے' تفصیل ذکر ہو پچکی' اور یہ عمل انسان اجر و ثواب کی خاطر بی کرسکتا ہے۔ خیر کا منبع اللہ تعالی کی ذات جل جلالہ ہے اور عبادت ساری کی ساری ا تباع رسول اور توقیف پر مبنی ہے۔

اگر غیررسول می ذات سے تیرک جائز ہو تا تو انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین چنیدہ لوگ محابہ کرام تھے۔ تو حضرات تابعین ان کے ساتھ یہ وطیرہ اپناتے جب ان اور ایسے ہی صغار تابعین اپنے سے پہلے بزرگ علاء کے ساتھ یہ وطیرہ اپناتے جب ان صافحین کی جماعتوں کی جماعتیں ایسے کاموں کے نہ کرنے پر مثنق اور مجتمع ہیں تو یہ دلیل ہے

کہ ریہ عمل غیرمشروع اور ناجائز ہے۔

امام شاطبی کلیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے کسی بھی خلیفہ وغیرہ کے ساتھ کوئی ایسا عمل افتیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ سے برسے کراور کون افضل تھا۔ ان کے ساتھ سے کام نہیں ہوا۔ اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ جو ابو بکڑ کے بعد افضل ترین تھے۔ ایسے ہی حال اور علی المرتب تمام صحابہ کرام امت میں ان سے برسے کرکوئی دو سرا افضل نہیں ہے تو سکی ایک شخص سے بھی صحیح معروف سند کے ساتھ بیہ فابت نہیں ہو سکا کہ کسی تیمک لینے والے نے ان سے اس انداز کا تیمک حاصل کیا ہو۔ بلکہ وہ لوگ تو اپنے ہم قول و قتل میں اتباع وافتذا کے ہی قائل وفاعل تے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فابت ہو تا۔

خلاصہ بید کہ ان بزرگان دین کا ان کاموں کے ترک پر کلی اجماع ہے البتہ بید مسئلہ قابل بحث ہے کہ انہوں نے بید کام کیوں چھوڑا؟ تو اس کی دو دجہ ممکن ہیں۔

اول : اختصاص ۔ یعنی مقام نبوت کا یہ لازی تقاضا ہے کہ جمید برکت جس طرح کی مجی مطلوب ہو آپ کی ذات مقدس اس کی جائع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرًا و باطنًا نور (بدایت) تھے۔ تو جس نے بھی آپ ہے کسی طرح کا نور چاہا اسے وہ مل کیا۔ کسی امتی کے لئے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ الا یہ کہ وہ نور اقتراء وا متداء ہے فیض یاب ہوا ہوجو اللہ نے تو نیش دی۔ لیکن وہ کسی طرح بھی مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ و حال کو بہنچ یائے۔۔۔۔ یا اس کے قریب ہی ہو جائے۔۔۔۔ محال ہے۔ تو یہ کیفیت آپ صلی اللہ ملی اللہ اس کے قریب ہی ہو جائے۔۔۔۔ محال ہے۔ تو یہ کیفیت آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کیں۔ ایک خاتون نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عبہ کردیا اور آپ نے اسے تبول فرمالیا۔

زوجات محترمات میں مساوات آپ کے لئے واجب نہ تھی۔ وغیر ذلک۔ توان دلا کل کی روشن میں واضح ہے کہ آپ کے بعد کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ اس سے اس طرح کا تیرک حاصل ہو۔ آگر کوئی دعوی کرتا ہے تو اس کی افتدا بدعت ہوگی جیسا کہ چارہے ذائد شادیاں بدعت اور حرام ہیں۔

دوم : ہوسکتا ہے کہ انہوں نے خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کا اعتقاد تونه

ر کھا ہو گرسد ذریعہ کے اصول پر اس کام کا دروا زہ ہی بٹد ر کھا ہو کہ کمیں اسے سنت لا زمہ ہی نہ قرار دے لیا جائے۔ جیسا کہ سابقا اجاع آٹا رکے باب میں نہ کور ہوا۔

سوم ی یا بید اندیشہ محسوس کرتے ہوئے کہ لوگ ایک حد کے پابند نہیں رہتے اور حسول

برکت میں اپنی جمالت سے از حد تجاوز کرجاتے ہیں اور معظم شخصیت کو اس کے اپنے مرتبہ
ومقام سے اس قدر اونچا کردیتے اور اس میں ایسے ایسے فضا کل کا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں جن کا
اصل حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو نا۔ اور بھی تیمک اصل عبادت ہے۔ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے تو اس عمل سے احرّاز کیا۔ جیسا کہ بیعت رضوان والا در خت بڑ سے کٹوا
دیا تھا۔ اور تاریخ سے ثابت ہے کہ سابقہ امتوں میں بتوں کی پوجاکا بنیا دی سبب بھی تیمک ہی
تھا۔ تو دور اندیش عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ آج تو یماں نماز پڑھی جا رہی ہے تو کل
کال اس کی عبادت ہونے گئے گی اور کسی کی تعظیم جب حدسے بردھتی ہے تو بھی شمرات لاتی

حلاج اور اس کے مرید۔ تاریخ طبری کے ذیل میں الفرغانی نے لکھا ہے کہ حلاج کے مریدوں نے اس سے بیشاب کو بھی بطور مریدوں نے اس سے تیمک لینے میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ اس کے پیشاب کو بھی بطور تیمک اپنے جم پر طنع تھے۔ اس کے براز کو بطور بخور (خوشبو) استعال کرتے اور حدیہ ہوئی کہ اس کو اللہ تعالی کا مظرر قرار دے دیا۔

ولا بہت ! اگرچہ بظاہراس کے پچھ آثار بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مخفی معاملہ ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی کو ولی سیجھنے لگیں مگر در حقیقت وہ ولی نہ ہو۔ یا ممکن ہے وہ کسی شعبرہ بازی کا مظاہرہ کرکے خود ولا بت کا مدعی بن جائے اور اس کا بیہ خرق عادت شوشہ کرامت ہو ہی نہ بلکہ جادواور طلسم وغیرہ کی کوئی شئی ہو۔

عام لوگ توجادو ، طلسم اور کرامت میں فرق نہیں کر سکتے اور وہ ایسے لوگوں کو ولی اور بزرگ سجھنے لگ جاتے ہیں جو در حقیقت اس مرتبہ کے ہوتے نہیں اور ایسے لوگوں کے مرید بن جاتے ہیں جو قابل اتباع نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی افتدا و اتباع سرا سر کمراہی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ ان علاء سلف نے فساد فی الدین کے فتنہ سے بیخے کے لئے نہ کورہ تیرک وغیرہ سے احرّا ذکیا ہو۔ خواہ اس کی کوئی اصل ان کی نظریں ٹابت شدہ بھی ہو۔ تو بادی النظریس سے دو سری وجہ بمقابلہ پہلی کے زیادہ الرج معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک علمی قاعدہ ہے کہ "مروہ تقرب و نعنیات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئ ہو وہ ایک حد تک امت کو بھی حاصل ہوتی ہے تا آنکہ خصوصیت رسول کی کوئی دلیل مل جائے۔"

تاہم پہلی وجہ بھی ایک ووسری جت سے رائے ہے اور وہ یہ کہ ان تمام بزرگوں کا عدم ترک پر اجماع واتفاق ہے۔ تو اگر یہ لوگ جواز کے قائل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر عمل بھی کرتے یا کم از کم بعض حالات میں بی عمل پیرا ہوتے۔ ان کے ترک کی وجہ ما تو:

ا۔ اصل شربعت پر انابت قدمی ہے۔ ۲۔ ماعلت منع کا شبوت ہے۔(۱۱۸)

## ابن رجب منبلی متحقیق

الم مختل ابن رجب حنبلى رحمد الله حديث مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمُ كَلَّ مُرَى مُرَى مُرَى مُرَى مُر كرتے ہوئے لكيتے ہيں۔

كذلك المبالغة فى تعظيم الشيوخ و تنزيلهم منزلة الأنبياء هو منهى عنه و المين المياء عنه المين المياء كمقام ريخ والمين المياء كمقام ريخ والمين المياء كمقام ريخ والمين المياء كمقام ريخ والمين المين المياء كمقام ريخ والمين المين الم

حضرت عمر اور دیگر کچھ محاب و تابعین سے اگر کوئی فض دعا وغیرہ کا مطالبہ کرتا تو وہ است ناپند کرتے اور فرمائے۔ "کیا بھلا ہم نی ہیں؟" تو ان کا بہ قول اشارہ ہے کہ بہ مقام و مرتبہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔

محابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثارے تو تیمک لیتے تھے۔ لیکن آپ میں ان کا ایسا کوئی عمل ثابت نہیں۔ اور نہ ہی تابعین کرام 'محابہ کرام کے ساتھ باوجود ان کے عالی مرتبہ ہونے کے ایسا کوئی انداز اپناتے تھے۔ المحتصر بچا ہوا کھانا' جموٹا پانی' وضو کا پانی'

الاعتمام للثالمي م ١ وابعده

بال یا دیگر اشیاء سے تیمک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔

اور یہ تمام چیزیں۔ بعد از پیغیر۔ مریدوں اور ان کے پیروں ویزرگوں دونوں کے لئے بہت بڑے فتنے کا باعث ہیں۔ اور یہ غلو بدعت کی راہ کھولیا ہے بلکہ بسا او قات شرک تک نوبت جا پینچتی ہے۔۔۔۔ اور یہ نتائج ہیں یہودونساری اور مشرکین کی رسوم و رواج اپنانے کے۔۔۔۔جن سے امت کو روک دیا گیا ہے۔

السنن كي روايت ہے۔

إِنَّ مِنُ إِجُلَالِ اللَّهِ إِكُرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَالسُّلُطَانِ الْمُقْسِطِ،

وَحَامِلِ الْقُرُانِ غَيْرَ الْغَالِيُ فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ

الله تعالیٰ کی جلالت شان کے اقرار واظهار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان درج ذیل افراد کی عزت کیا کرے۔

ا بوزهامسلمان۔

۲- انعاف پرور حاکم۔

ساحب قرآن جو حد سے بدھنے والا غالی یا اس سے اعراض کرنے والا نہ ہو۔

غلویعنی حدسے تجاوز عیسائیوں کا خاصہ ہے اور جھالیعنی علم ہوتے ہوئے احراض اور بے عملی یبود کا دصف ہے اور ہمیں اعتدال و توسط کا امر دے کر امت وسط کالقب دیا میا۔

# سلف صالحين كي احتياط

حضرت انس رمنی اللہ عنہ 'امام سغیان توری اور امام احمد وغیرهم رحم اللہ اپنی حد سے زیادہ تنظیم سے روکا کرئے ہے۔ امام احمد فرمات۔ "میں کیا ہوں کہ میرے پاس آتے ہو؟ جاؤ حدیث رسول لکھو! "جب کسی تسم کا سوال کیا جا تا توجواب دیتے۔ "بھٹی علاءے دریافت کرد!" اگر زہد و و رع کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا جا تا تو کتے۔ "میرے لئے تو حلال و جائز نہیں کہ اس بارے میں اپنی زبان کھولوں۔ اگر بشرزندہ ہوتے تو پچھ فرماتے۔ "

ایک بار اخلاص کے بارے میں کچھ پوچھاگیا۔ "فرمایا کہ زاہرین کے باس جاؤے آم کیا بیں کہ ہمارے پاس آئے ہو آلیک بار آیک قض آیا اور آپ ہاتھ امام صاحب کے کیڈوں سے چھو کے اپنے منہ پر چھر لئے۔ امام صاحب از مدناراض ہوئے اور فرمایا۔ کمان سے

سيماتم ني يكام!»(وا)

### قصه دانيال

العاليہ كتے ہيں كہ جب ہم نے صرف كيا قر ہميں برمزان كے بيت المال بن ہے ايك العاليہ كتے ہيں كہ جب ہم نے صرف كيا قر ہميں برمزان كے بيت المال بن ہے ايك بارياتى بل جس پر ايك ميت ركى تنى اور اس كے سمائے اس كا معرف ہى قار ہم نے وہ معرف الحاليا اور دار الحلافہ بن صحرت عرفى خدمت بن برخ دوا۔ قر الموں نے حرت كف كو بلوا يا الموں نے اس كا حم بھن ترجمہ كيا۔ قر مرون بن بن بها آدى بوں جس في اس كو قرآن كى مائور برحا۔ الا العاليہ سے بوجها كياكہ اس بن كيا قوا الموں نے بتاياكہ اس بن كيا قوا الموں نے بتاياكہ اس بن تم امت بحر كى سرت مسلم كور كرا بنى تحس ميں نے بوجها كر تم كوكوں نے اس بن تم أمت بحر كى سرت مسلم كى ديكريا بنى تحس ميں نے بوجها كر تم كوكوں نے اس ميں قالوں كو الله الموں نے باتى الموں کو بات باك كا كوكوں نے اس ميں دون بن تم كوكوں نے اس ميں دون بن تم كوكوں نے اس الك بين دون كرك باقى سب كور اير كردوا۔ آكہ لوگوں كوكوں كوكوں

یہ قصد مماجرین وانعار کا عمل واضح کر رہاہے کہ ان حضرات نے اس کی قبر تک مم کر دی۔ آکہ لوگ کسی فقتہ جی جٹلانہ ہو جا کیں۔ بزرگوں کی شخصیات یا ان کی قبوں سے حمرک کا اٹکار آئین سے بیسے کراور کیا ہو سکتا ہے!(﴾)

فائی وید حتی لوگوں کا جموٹے قصے کمانیاں بیان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک کمانی بیا بیان کی جاتی ہے کہ امام احریے امام شافعی کی قیص کا دھوون بیا تھایا بید کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی قبرے حمرک لیا تھا وغیرہ۔

الشیخ ابو بکرالجزائری حقد اللہ نے ان من گورت قسوں پر بہت خوب تکھا ہے کہ ان جلیل القدر ائمہ پر اس قتم کے جموف افترا بائد هنا کیو کر درست ہوسکتا ہے؟ اللہ کی قتم ایہ ہرگز درست نہیں۔ یہ وہ دجل و فریب ہے جس کے ذریعے یہ لوگ اپنے مزعومہ شرک کے جواز کی دلیل وحووز تا چاہتے ہیں۔ قبول کی مجاوری قبول کا مسم و طواف ان پر امچھاڑ اور چادریں چڑھانا 'صاحب قبرے استفاظ و سوال 'ان کے نام کی نذر و نیاز اور ذریح افریق کے ان جموٹے ہودے واقعات کو دلیل بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس سب کھے کے متیجہ بین ان کی اپنی مخصیت "سید 'صونی اور ولی" کے پردے میں حبرک قرار پاتی ہے۔ اور افریک ان کی بوجا کرنے گئتے ہیں۔

کار تمن کرام! ان ڈکورہ حقائق کے لئے ان کے بعدد میں بہنے ہوئے افراد کے مطاب ملے میں کہنے ہوئے افراد کے مطاب ملے مطابق معلوم کیجٹ ایک طالب علم نے اللہ کی حم کھاکر جھے اپنی آٹھوں دیکھا یہ واقعہ ہمایا کہ جس نے ایک دیکھ سید صوفی "کومپر الحرام کلہ کے باب ابراہیم کے پاس دیکھا کہ اس چھے نے ایٹے ہوئے سے باوں ثالا تو ایک مرد اس کے جوتے پر کر کیا۔ اپنے دومال سے جوتے کو

الكل الحكادا فراوالمعقم س

صاف کیا اور پھراپنے منہ اور جم پر پھیرلیا۔ یہ نتیجہ ہے "تیرک کی دعوت" کا۔اور جو نہ مانے اس کو "کافر" کنے کایا یہ کہ یہ لوگ وہانی ہیں "کافرین" اولیاءوصالحین کے کتاخ ہیں!

## سيديوسف الرفاعي كي گوهرافشاني بھي س ليس

الالیاب مناسب ہے کہ جمیں شرک کی تهت دی جائے 'یا چیزواں ماری جائیں' تیز ترجی نگاہوں سے دیکھا جائے کہ یہ آفار ہی صلی الله علیہ وسلم معجد نبی 'منبر' محراب' قبر کی کھڑگی وغیروسے برکت حال کرنا چاہتے ہیں؟"

قارئین کرام! غدا لگتی کینے کیا یہ خالص را خنیت کی پکار نمیں جویز عم خولیش البید الرفاعی سی کے منہ سے نکل رہی ہے۔ وہ لوگ تو ان آٹار پر اوندھے پڑتے اور وہاں نوحہ و ندبہ کرتے ہیں۔

یہ مخص اپنی پہلی بات بحول کیا اور نعوذ باللہ شرک وضلالت کا واقی بن بیشا۔ یہ جاہتا ہے کہ محا فعان حرم ان فریب خوروہ لوگوں کے لئے میدان کھلا چموڑ دیں۔ قبر رسول کے لئے میدان کھلا چموڑ دیں۔ قبر رسول کے اپنے فرمان کے بر عکس عبادت گاہ اورو ٹن بنادیں۔ مالا تکہ وہ تو یہ پہارتے پہارتے اللہ سے جالے۔

ٱللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِى وَثَنَّايُعْبَدُ

"ا الله! ميرى قركوبت نديناناكداس كى بوجا بوف كك-"

ان کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیوارے دے اوا جائے "اس فض کو عقیدہ شرعہ کی جماعت اور اس کا وفاع بہت پرا لگا ہے۔ وہ یہ چینے چینے ہوئی ہوا جائے اس با آ ہے کہ تم زائرین کو محراب معجد نبوی "منر نبوی "اور اس کی دیواروں کو مسلح کرتے ہو اور کیول ڈانے ہو۔ کیا یہ آفار نبی نہیں ہیں؟ اجازت کیول نہیں دیتے ہو "کیول منع کرتے ہو اور کیول ڈانے ہو۔ کیا یہ آفار نبی نہیں ہیں؟ جناب رفاعی آپ غلط کتے ہیں "کمال ہیں یہ آفار نبی طیہ السلام یہ منبراور کوئی ترکول نے بنائی ہے "من ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیزے حیم کیا تا ہے میں ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیزے حیم کیا آپ

حقیقی تیرک وان لوگوں کامیر نبوی میں آجاتا ہی ہے۔ وہاں نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ پر سلام کمنا ہے۔ ما حین ابو بکڑو عرفر سلام کمنا ہے۔ ان کے علاوہ جو پچھ ہے وہ روافض کی شریعت تو ہے چھے رسول اللہ کی ہر گز نہیں۔ روافض کے گماشتے اور ان بدعات و صلالات کے مظاہر سے فاکدہ اٹھانے والے شریبند ہیں۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی

مرشتہ صفات میں امام احمد رحمہ اللہ کاعمل نقل ہوا کہ انہوں نے اس فض پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا جس نے ان کے کپڑوں کو چھوا اور پھڑا ہے منہ پر پھیرلیا۔ یہ سمج واقعہ واضح کرتا ہے کہ غالی اور برعتی لوگ بخلاف حقیقت بھوٹی اور من گھڑت کمانیاں تصے بیان کرتے رہجے ہیں۔ بالفرض المحال آگر کسی عالم سے اس بارے میں کوئی بات مجع سند سے فابت ہو بھی جائے تو اجماع صحابہ و بابعین کے مقابلہ میں اس کی کیا حیثیت ہوگ۔ کہ یہ ساف المسالمین تو اولیاء و بزرگان دین کی شخصیات اور ان کے آفار سے تمرک کے قائل نہیں 'نہ المسالمین تو اولیاء و بزرگان دین کی شخصیات اور ان کے آفار سے تمرک کے قائل نہیں 'نہ بی انہوں نے ان اعمال کو اللہ تعالی کے رسولوں پر قیاس کیا۔ اللہ کے رسول تو معموم ہوتے ہیں۔ رسول کے ملاوہ کوئی بھی ہواس کی بات تول یا رد کا اختال رکھتی ہے۔

مبتدعين كى ايك دليل

ي اوگ اس آي كريم سے النج مزعوم جرك كى ديل چش كرتے ہيں۔ وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ اِنَّ اَيَةَ مُلُكِهِ اَنْ يَّا تِيكُمُ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنُ رَّبِكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسلى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِيُ ذلِكَ لَآيَةً لِكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيْنَ (البقرة – آيت 248)

"ان كى نى في ان كو بتاياكم اس كى حكومت كى نشائى يد بوكى كد ايك تابوت آئے گا' اس بيس تهمارے لئے تهمارے رب كى طرف سے سكون بو گا' اس بيس آل موى و آل بارون كى بقايا چيزيں بيں "يد تابوت فرشتے المحاكرلائيں مح اس بيس تهمارے لئے بدى نشائى ہے آكرتم مومن بو تو إ" محرعل المالکی نے اس آیت مبارکہ سے آفار صالحین سے تمرک لینے کی دلیل لی ہے۔ اس طرح کہ اس میں آفار صالحین سے توسل کا تذکرہ ہے۔ اس کی محافظت کرنے کا ذکر ہے۔اور یکی تمرک ہے۔

اس ولیل کا جواب : حققت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ انبیاء سے متعلق ہے دیگر لوگوں سے نہیں' اور سابقہ صفات میں بالتفسیل یہ واضح کیا گیا ہے کہ انبیاء کو دوسروں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

الشيخ حود التو يجرى في لكما بـ

کہ شریعت محربہ الی کامل شریعت ہے کہ اس نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کردیا ہے۔ تو کسی طرح بھی جائز نہیں کہ اس کے خالف احکام پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلو و تجاوز حدے منع فرمایا ہے۔ اور اس سے بیرے کراور کیا فلو اور تجاوز ہوگا کہ کوئی کام شرک کا ذریعہ ہے 'انمی میں سے ایک بزرگوں کی بھتایا اشیاء یا ان سے منسوب آفار سے تیمک لینا ہے ' طلب خیراور دفع ضرر میں ان کا وسیلہ افتیار کرنا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ یوم پہلے ارشاد فرمایا:

"خبردار! تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء و مسالحین کی قبوں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ خبردار قبوں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تنہیں اس کام سے روکے جا رہا ہوں۔"

(مح مسلم بروايت جندب بن عبداللد البحل رمني الله عند)

امام نووی رحمہ اللہ بشر مسلم میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا فیری قبر کو سجدہ کا منافے سے اس اندیشہ کے تحت روکا ہے کہ کمیں صاحب قبر کی مبالقہ آمیز قرقیرنہ شروع ہو جائے اور لوگ فتنہ میں نہ پر جائیں اور ممکن ہے یہ عمل کفرکا باعث بن جائے۔ جیسا کہ بہت می سابقہ امتوں میں ایا ہوچکا ہے۔

محین اور دیگر کتب مدیث میں جغرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں ، جس سے آپ اٹھ نہیں سکے ہیں ارشاد فرمایا : "اللہ یمود ونصاری کولعنت کرے انہوں نے اپنے انہیاء کی قبوں کومساجد بنالیا۔"

حعرت عائشة اور حعرت ابن حباس كاك دوسرى روايت كالفاظ اس انداز

یں کہ آپ اپنی مرض کی اس انت ناک کیفیت سے دو چار سے اور بار بار اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے جب دقت ہوتی تو ہٹا لیتے ہے۔ آپ نے اس کیفیت میں ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی یہود و نصاری پر لعنت کرے' انہوں نے اپنے انہیاء کی قبوں کو سجدہ گاہ متالیا۔ آپ کا مقصود ان کے طرز عمل سے متلبہ فرمانا تھا۔''

یہ احادیث مبارکہ دلیل ہیں کہ اولیاء و بررگان دین کے آثارے تیرک حاصل کرنا ،
ان کی قبروں اور ان سے منسوب مقامت بہ جاکر دعائیں ما نگنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیان
کے بارے میں غلواور انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنائے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ اور ایسے تمام
افعال و اعمال ہو شرک تک پنچائے والے موں ان کا راستہ روکنا ہی وہ حکمت ہے جو نی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرای ذکورہ میں نیاں ہے کہ "میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا یا
انبیاء و صالحین کی قبروں کو معرس نہ بنالینا یا جنوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ان پر احت ہے

ويروب خلاصه كلام يدب كسورة البقره كى فدكوره آيت ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ... ﴾ مين السطرح

کی کوئی دلیل نہیں جو آفار صالحین اور ان کی متروکہ اشیاء سے حصول خریا دفع ضرر کے قسل کو فابت کرے۔

اكركوكي اس استدلال يرمعرب توه تين ناجائز باتول كامر تكب بناب

ا بزرگان دین کے بارے میں غلو : اور یہ شرک کا بت بوا ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مع فرایا ہے۔

اللہ الفیربالرائے : نی صلی اللہ طبیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ "جو قرآن کے بارے میں بغیر علم کے پچھ کتا ہے وہ اپنی جگہ آک میں بنا ہے"۔ یہ حدیث منداحر 'سنن الرزی ' این جریر اور بغوی رحم اللہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ اور المام تذی نے اس کو حسن میچ کما ہے۔ اصحاب نی اور دیگر الحل علم سے مردی ہے کہ وہ لوگ علم کے بغیر تغیر قرآن کے بارے میں بہت مختی کرتے ہے۔

س منشابهات کا امتباع شای اور جامل لوگ جو حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے وہ اس طرز عمل سے مراہ ہوتے اور فتند میں پڑتے ہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

١٠ فَامَّا الَّذِيْنَ فِي قَلْكُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ ابْعِقَاءَ الْهِيَّةِ وَ

إبُتِغَآءَ تَأُويُلِه

"وہ لوگ جن کے دلول میں کی ہے وہ فتنہ مہا کرنے اور وان مانی) تغیروش کرنے کے لئے مثابہ آیات کے دربے ہوتے ہیں۔

مستف این ابی شیب کی ورج زئیں می روایت می دلیل ہے کہ انھاء و صالحین کے

آثار کا تتبع جائز نہیں ہے۔ ومعرت عررضی الله عند کو خر پینی کو لوگ بیت رضوان والے ورخت کے پاس

جاتے میں توائروں نے اس کے کاٹ ڈالنے کا تھم دے دیا۔"

ای مصنف این الی شیبریس بی حضرت معرورین سوید کی رواعت مسند مح موی ہے كد "ہم حضرت عمر كے ساتھ سنرج ين تھے۔ آپ نے نماز ين سورة الم تركيف ... اور لایلاف قریش ... الاوت کیس ع سے واپس کے موقع پر دیکھا کہ لوگ جلدی میں ہیں۔ بوجماكيابات ب؟ بتاياكياكديمان ايك مجدب وبان رسول الله صلى الله طيه وسلم في الدا ردعی متی اور یہ لوگ بھی او مربی کا قصد کر رہے ہیں۔ تو حضرت عشر نے ارشاد فرمایا معمل كاب ايسے ى بلاك موے كدانموں نے استانماء كاركومعد ماليا۔ اگرافا اوبال نماز كاوفت أجاع تويره لياكوورندكوني نمازند يدموسيه عليف راشد كاطرز عمل اور اگر بد تعظیم جائز ہوتی تو وہ ورخت کیول کواتے اس مقام سے نہ روکتے جمال رسول اللہ منلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عمی ان لوگوں کو معرت عمرے قول و فعل پر خور کرنا چاہیے۔ اور بدعروی میں جن کے بارے میں زبان نبوت سے بدار شاد جاری مواکد الله

تعالى نے عرك ول اور زبان يرحق ركما ہے۔"(١٢١١)

فنل بن عباس الو ذراور الو بريره رمنى الله عنم سے اس موضوع كى روايات معقل ہیں۔ مع ابن حبان کے الفاظ ہوں ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانَ عُمَرَ يَقُولُ

المال احر- زوى- ابن حبان ... أو حزت مدالله بن مر- زوى في كناب مديث من مي فيب

"بلافک اللہ تعالی نے حق عرق کی زبان پر رکھا ہوہ حق ی بوابہ ہے"
مند احمد اور این حبان کی روایت میں جو حضرت ابو ہررہ ہ سے معقول ہے اس میں
امیم کے زبان اور ول "کا ذکر ہے کہ ان پر حق ہی جاری ہو تا ہے۔
معدد ک حاکم اور دیگر کتب میں حضرت ابو ذرائ سے بی بات معقول ہے۔ حاکم اس کے
بین کہ مید روایت افرط شیمین پر مصح ہے۔ امام ذہبی نے سخیص معدد ک میں شرط مسلم پر صحح

احمر مندی این ماجه کاری کمیر بخاری اور مندرک ماکم میں معرت مذافته بن الیمان سے معقول منظر بی ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِلْقَتْدُوُا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِي ٱبُوبَكُّر وَعُمَرَ

"میرے بعد آنے والے دو صراب ابو بکٹو عراکی پیروی کرنا۔"

تذی نے کمایہ مدیث حن ہے۔ ماکم اور دہی کے مع کماہے۔

مد احر سنن مج ابن حبان اور ا

عماض بن ساريد رضى الله عندسے مودى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

الميرى اور ميرے بدايت يافت خلفاء راشدين ك طريقه كولازم كارس معنوطى بلكدوا وحول ك ساتھ بكڑك ركمنال بى

ئى باقول سے بچا۔ ہرئى بات بدعت بے اور بريدعت كراى ہے۔"

تندى نے كماكرية مديث حن مع ب عاكم ابن عبد البراور دبى رعم الله نے بمى مع

کما ہے۔(۱۲۴۱) الحصر کرشتہ مفات کی تغییلات میں یہ واضح کیا کیا ہے کہ انہاء کو چموڑ کردیگر

بررگان واولیاء کی مخضیات اور ان کے آفار سے تیرک جائز نیں ہے۔ کونکہ اس کی کوئی شرقی ولیل وارد نمیں۔ ایسے تیرک کے ترک پر محابہ کا اجماع ہے۔ نیزیے فلو ڈموم کے قدائح کا رستہ بھ کرنا ہے۔ جی کا تیجہ شرک و بدحت کی صورت میں لکا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ تمرک حاصل کر ملے واسلے کے حقیدہ کا تخط کیاجائے اور یہ کہ اس کاول اللہ تعالی ہے ملاوہ کی اور چیز سے نہ اٹکا رہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہی حقیق ضار' نافع اور معلی ہے اور محترم و برزگ فخصیت کے دین کا شخط بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ کسی خوش فنی میں جتلانہ ہوجائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم المعین اس فتم کے دروا زوں کو بہت زیادہ بند رکھا کرتے ہے۔

#### والله تعالى أعلم

المهم المحتد ازمرج ورج ذیر می بعض عادات اور رسوم جو ہمارے پاک وحند کے معاشرے میں عام طور پر رائج ہیں۔ ناب تقویة الایمان از سید اسلیل شمید رحمہ اللہ میں اس کی خوبصورت تفسیل ہے۔ شاکا

ن او محرم میں تعزیبہ یعنی قبر حسین کی شبیہ بنا فا اور اس کی زیارت کرنا نذریں نیازیں پیش کرنا۔ پ حفرت خسین کے تھوڑے کی شبیہ میں محموڑا نکالنا اور اس سے بھی انداز میں تیزک آلینا۔

ن مفرت مین کے قوڑے کی شبیہ میں کموڑا ا مرکیہ نقوش والی انکوفعیاں پہنا۔

ا تعول باور میں لوہے کے کڑے والنا۔

ام منامن باندمنا\_

🔾 انجو خيول بين مخلف پخرول متين و مرد و فيره بين حبرك كا اعتقاد ركهنا

آیة الکری دغیره کی لوح ملے میں دالنا' اس ضمن میں کتوریزات بھی شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جبور شرکیہ ہوں۔ جبورہ شرکیہ ہوں۔

ا كمرول دكانول ين قرآني لومات بحى تمرك كے لئے جائز جيس۔ محض زينت كامسلد ديكر ہے۔

ا بول بن برول بزرگول كام كان مرول برايس ركمنا

ناؤل يس مختروبا ندمنا-

اداه چلتے ہوئے صاحب قركودور سے سلام كا اشاره كرات الله

ن مع شام موقعہ بموقعہ قوال ك نام سے مهينيق اور كانے سنا سانا۔

اميت والے محريس تيج ماتويں ، جاليسويں روز كا كھانا يكانا۔

کمروں دکانوں میں اپنے پیروں بزرگوں کی تصویر یں اٹھانا۔

○ خود ساخته بدعی اور شرکیه ذکر اور ورد افتیار کرنا۔

ن ترك كے لئے كالے يا سزوفيره رنگ كے كرت بننا۔

الله پاک بدمی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

### مولانا احمد رضا بریلوی کی صراحت

الل سنت عوام كى اكثريت مولانا احر رضا خال بريلوى كى حقيدت كينزيد يكن تعجب بهدك الريلوى كى حقيدت كينزيد يكن تعجب بهدك الريلوك با وجود وه محرم كى ان خرافات مين خوب ذوق شوق سے حصد لينة بين حالا لكه مولانا اخر خال بريلوى نے بھى بان رسومات محرم سے منع كيا ہے۔ اور انہيں برعت ، ناجائز اور حرام لكھا ہے اور ان كو ديكھنے سے بھى دوكا ہے۔ چنانچہ ان كا فتوى ہے۔

«تعربیه آباً دیکه کرامراض و روگردانی کریں۔ اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہیے " (عرفان شریعت حصہ اول صفحہ ۱۵)

ان كامستقل رساله "تحريد دارى" باس كے صفحه م ير كلين بيل

" فرض عِشره محرم الحرام كم اكل شريعتول سے اس شريعت پاک تک نمايت بابركت محل عبادت في التحار ان بينوده رسوم نے جابلاند اور فاسقاند ميلوں كا زماند كرديا "

" بير كچه اور اس كے ساتھ خيال وہ كچه كه كويا خود ساختہ تصويريں بعينہ حضرات شداء رضوان اللہ الجمعين كے جنازے بيں"۔

" کچھ اتارا باقی توڑا اور دفن کرد ہے۔ یہ ہرسال اضاعت مال کے جرم میں دو وہال جداگانہ ہیں۔ اب تعزید داری اس طریقتہ نا مرضیہ کا نام ہے قطعا "بدعت و ناجائز حرام ہے" مفحدالد لکھتے ہیں۔

"تغزیر پر چرهایا بوا کھانا نہ کھانا چاہیے۔ اگر نیازدے کر چرهائیں' یا چرها کرنیازدیں تو بھی اس کے کھانے سے احزاز کریں۔"

اور منحد ۱۵ پر حسب ذیل سوال ، جواب ہے۔

"سوال- تعزیه بنانا اور اس پر نذر و نیا ز کرنا مواکض به امید حاجت پر آری لفکانا اور به نیت بدعت حند اس کو داخل حسنات جاننا کیما گناه ہے؟

الجواب-افعال مذكوره جس طرح عوام زمانه بيس رائج بين بدعت سيدو منوع وناجا زيين"

ای طرح محرم کی دوسری برعت مرفیہ خوانی کے متعلق "موفان شریعت" کے حصہ اول مسلحہ ۱۹ پر آیک سوال دجمانیہ یہ ہے۔

السوال- محرم شريف من مرفيه خواني من شركت جائز يها السيد؟

جواب ناجائزے 'وہ مناہی دمکرات سے پر ہوتے ہیں۔"

محرم کوسوگ کا ممینہ سمجما جا تا ہے اس کے لیے بالعوم ان ایام میں سیاہ یا سزلہائ پہنا جا تا ہے اور شادی ہیاہ ہے اجتناب کیا جا تا ہے اس کے متعلق مولانا احد رضا خال لکھتے ہیں۔

"محرم ميں سياه سركرے علامت سوك ب اور سوك حرام"

"مسئلہ کیا فراتے ہیں مسائل ذیل ہیں۔ بعض سنت جماعت عشرة محرم میں نہ تو روٹی پاتے ہیں نہ جما او دیے ہیں نہ جما او دیتے ہیں اور کیا کی جائے گی۔

(۲) اس دن میں کیڑے نہیں ا تارتے۔

(m) ماه محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔

الجواب- تیزن باتیں سوک ہیں اور سوگ حرام ہے"۔ (احکام شریعت حصد اول ص ۸۹)

قرآن و مدیث کی ان تفریحات اور مولانا احد رضا فال بریلوی کی توضیح کے بعد امید ہے کہ بریلوی ملاء اپنے عوام کی معیح رہنمائی فرمائیں کے اور عوام اپنی جمالت اور علاء کی فاموثی کی بنا پر جو ذکورہ برعات و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں یا کم از کم الیا کرنے والوں کے جلوسوں میں شرکت کرکے ان کے فروغ کا سبب بنتے ہیں ان کو ان سے روکنے کی پوری کوشش کریں ہے۔

وما علينا إلا البلاغ المبين

ماخوذا زرماه محرم اور موجوده مسلمان - (م 10-12) تعنیف: محرم مافظ صلاح الدین پوسف حفظه الشاقی فی (اضافه ازناش)

### فأتمه نناهجو جزامه

بحد الله بيه مقاله اين اختمام كو پنچا- بحث كه ايم نكات درج ذيل بير-

۔ سابقہ جاہلیت میں وہوں اور ان کے مجاوروں سے برکت لینا "بی وہ مظیم سبب تھا کہ ان کی عبادت ہونے لگی چڑھاوے اور نذریں نیازیں دی جانے لگیں۔

۲- اکثر روافض (شیعه) اور صوفیا کے شرک و بدعات میں جتلا ہونے کا بنیادی سبب بھی آثار صالحین' ان کے قبوراور ان کے مخصی احوال سے متعلق زمان دمکان میں غلو کا اختیار کرنا ہے۔

سے مشروع اور جائز تیمک محض وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابت جو رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے ا

س۔ بعض شخصیات اور پھے مقامات اور او قات ایسے بھی ہیں کہ ان میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے۔ تواس برکت سے استفادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ طریقہ سے ہی ممکن ہے۔

۵۔ صالحین 'بزرگوں اور اولیاء کو تبرکے معالمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا کسی طرح میچ نہیں۔ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ سلف صالح اور آبعین اس سے بیشہ گریزاں ہی رہے۔ آبعین اس سے بیشہ گریزاں ہی رہے۔

۲- کسی جگہ یاوفت کی فغیلت اس بات کا نقاضا نہیں کرتی کہ اس سے تیمک
 بھی لیا جائے الایہ کہ اللہ کی شریعت سے ثابت ہو۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العلمين